Presented by www.ziaraat.com

116

Presented by: www.jafrilibrary.com

حصداوّل

حرف معائب بح الجعائب پرایک نظر 4

امام حسينٌ كي ولادت بإسعادت 12 21 and the state of the ... 31 شان ومقام حسين 37

خدمت امام میں ہرنی کا اپنا بجہ پیش کرنا 43 امام حسین برشب تاریس بلی کا چکنا 53 عید کے روز حسین کے بہتی لیاس کا آنا 59

امام کی شہاوت مسلم کی آگاہی 66 فرشته بحكم خدا محافظ حسين 72

فضائل امام حسين 78

امام حسين كاايك مومنه كوزنده كرنا 83

امام حسین کی سخاوت ومروت پرمشمل ہے 90 96 0

حصه دوم 106

امام مظلوم کی مدینہ سے روائلی

124



بحرالمصائب

﴿ نام تناب

السيدامدادعلى الحسيني الواسطي

الف تالف

مولا نارياض فسين جعفرى فاضل قم

के रंहर

نظامي يريس لكھنؤ

ن مطبوعه :

December-2005

اثناعت 🖈

Rs. 100/-

☆ قيت

ملنے کا پته

Nizami Press Book Dipot

Victoria Street, Lucknow Tel: 2267964, 2240672

Presented by: www.jafrilibrary.com



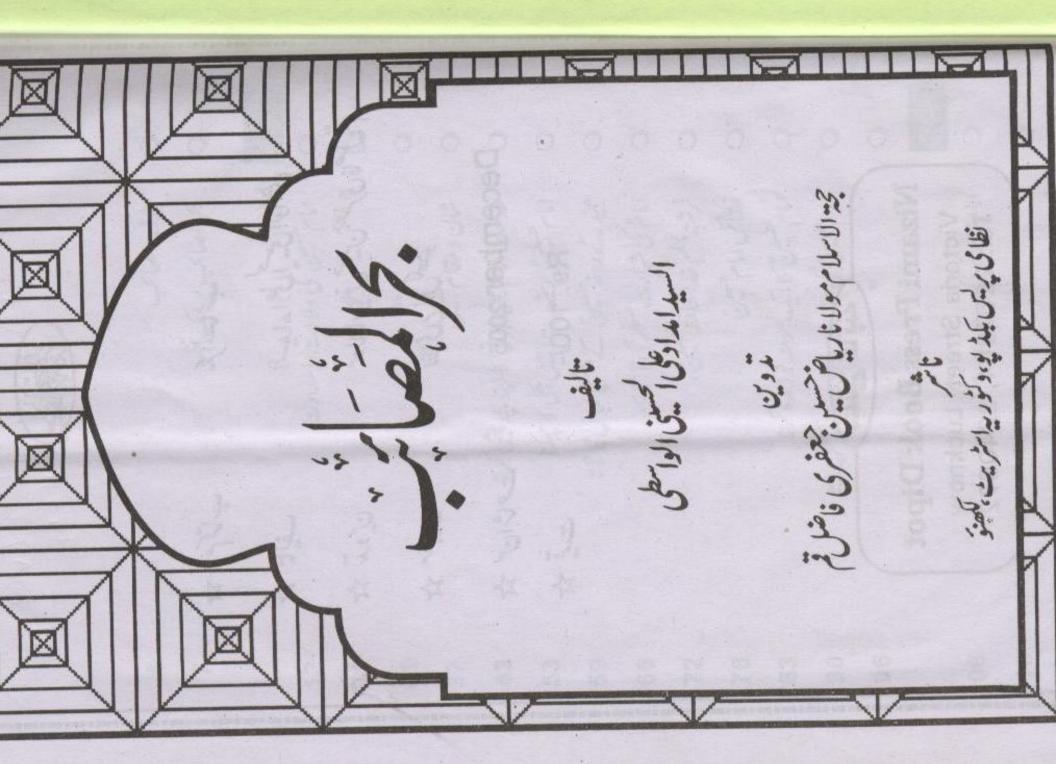

| Presented by www.ziaraat.com | Prese                                       | Presented by: www.jafrilibrary.com |     |                                                                                          |   |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                              | 3                                           |                                    | 131 | بوقت روا تکی امام سے جنات اور ملائکد کی ملاقات                                           | 0 |
| 283                          |                                             | 0                                  | 137 | شهادت معرت مسلم                                                                          | 0 |
| 288                          | Lake great distribution                     | 0                                  | 149 | امام حسين كاسفرعراق                                                                      | 0 |
| 293                          | قربانی اساعیل" اور شہادت حسین کا تقابل      | 0                                  | 156 | امام کی شہادت مسلم ہے آگاہی                                                              | 0 |
| 298                          | لوثو تركات امام غريب كو                     | 0                                  | 164 | ما م می مهادت میم اصر می اور شهادت زمیر وسعید<br>ملاقات زمیر بن قین اور شهادت زمیر وسعید |   |
| 302                          | تاراتی خیال امل بیت                         | 0                                  | 172 |                                                                                          | 0 |
| 307                          | الل حرم كي مقتل سے زوا كلى                  | 0                                  | 178 | لشكر محركي سيراني                                                                        | 0 |
| 313                          | لاشہ ہائے شہداء کے واقعات پُرسوز            | 0                                  |     | امام مظلوم سے ترکی ملاقات                                                                | 0 |
| 318                          | سرحين كمعجزات                               | 0                                  | 184 | امام مظلوم كاكر بلا مين ورود                                                             | 0 |
| 323                          | قافله ابل بيت كى كوفه بين آم                | 0                                  | 191 | شب عاشور کے مختصر حالات و واقعات                                                         | 0 |
| 328                          | خاندان عصمت دربارابن زياد ميں               | 0                                  | 200 | حضرت محر کی شہادت                                                                        | 0 |
| 334                          | شہدائے کربلا کے سروں کی شام روائلی          | 0                                  | 208 | حضرت وهب بن عبدالله کلبی کی شهادت                                                        | 0 |
| TOWNER CONTRACTOR            | مالات ومراع مرون من الرواق<br>حالات ومفرشام | 0                                  | 214 | حضرت حبيب ابن مظامر كي شهادت                                                             | 0 |
| 339                          |                                             |                                    | 221 | حضرت عابس سويد بن عمرو عروه غفاري                                                        | 0 |
| 344                          | الل بيت عسقلان ميس                          | 0                                  | 229 | شنراده عبدالله ابن مسلم اورشنراده قاسم ابن الحن كي شهادتيس                               | 0 |
| 348                          | قا فلم الل بيت ومثق مين                     | 0                                  | 238 | جناب عبدالله بن حسن كي شهادت                                                             | 0 |
| 354                          | مخدرات عصمت بازارشام مي                     | 0                                  | 242 | جناب حضرت عباس علمدار كى شهادت                                                           | 0 |
| 358                          | ואל דים כנין ניגמ                           | 0                                  | 249 | 1                                                                                        | 0 |
| 363                          | مظلوم کر بلاکی شہادت کی خبر مدینے میں       | 0                                  | 253 | شنراده علی اکبرگی شهادت                                                                  | 0 |
| 367                          | الل بیت کی ومثق سے دوبارہ کر بلا روائلی     | 0                                  | 260 | شبراده علی اصغرگی شهادت                                                                  | 0 |
| 371                          | قافلہ اہل بیت کی مدینہ کی طرف روائلی        | 0                                  | 265 | الروه ١٥٠ مر ٥٠ مورد                                                                     |   |
| 377                          | زیارات حسین کے فضائل                        | 0                                  | 269 | 91.11.1271.1 (.15.                                                                       | 0 |
| 382                          | امام سجادٌ کے فضائل ومصائب                  | 0                                  | 275 | مظلوم کر بلا کا آخری الوداع                                                              | 0 |
| 387                          | امام مونی کاظم کے فضائل ومصائب              | 0                                  |     | مظلوم کربلا کا وواع آخر                                                                  | 0 |
| 392                          | ا مام رہنا کے فضائل ومصائب<br>Pese ا        | ntog h                             | 279 | شہادت مظلوم کر بلا                                                                       | 0 |

ح ف مصائب

آج ہم اگر چہ فضائل ومصائب آل محمر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے کے لیے فاری کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے تراجم کرکے شیعان برصغیر کو اہل ایران کی تحقیق و تدقیق سے مستفید کیا جاتا ہے۔لیکن اگر بنظر غائر برصغیر پاک و ہند کی علمی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو علائے وہلی وکھنو براہ راست عربی کتب سے استفادہ کرکے ہمارے لیے فضائل ومصائب اور دیگر علوم دینیہ کا وسیع و وقیع ذخیرہ چھوڑ کچے ہیں لیکن شومئی قسمت کہ آج ہم مہل پندی اور آ رام طبی کا شکار ہو پھے ہیں نیز اردو زبان ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے سلیس اور عام فہم صورت اختیار کرچکی ہے جبکہ ان محققین کی زبان اپنے زمانے کے تقاضوں اور مجبوریوں کے مطابق نہایت ادق، پیچیدہ اور مقفیٰ وسیع تھی۔ آج کا اردو قاری اسے ملاحظہ کرے تو یہی سجھتا ہے کہ ادق، پیچیدہ اور مقفیٰ وسیع تھی۔ آج کا اردو قاری اسے ملاحظہ کرے تو یہی سجھتا ہے کہ ادق، پیچیدہ اور مقفیٰ وسیع تھی۔ آج کا اردو قاری اسے ملاحظہ کرے تو یہی سجھتا ہے کہ ادق، پیچیدہ اور مقفیٰ وسیع تھی۔ آج کا اردو قاری اسے ملاحظہ کرے تو یہی سجھتا ہے کہ ادق، پیچیدہ اور مقبی کا میں کتاب کو پڑھ رہا ہے۔

چنانچہ ہم نے فاری زبان سے تراجم کے ساتھ ساتھ اس معرب ومفری اردو
کی حامل کتب کو بھی مفید اور قابل مطالعہ بنانے کا ارادہ کیا۔ اس صنف کو ہمارے فاضل
دوست پروفیسر مظہر عباس صاحب نے '' تجدید'' کا نام دیا ہے۔ بحر المصائب ،
نہرالمصائب اور ذکر المصائب ای تسہیل سلسلے کی کڑیاں ہے۔ ہم نے ایس کار فیر کے
لیے زبان وادب پر دسترس رکھنے والے اصحاب کا آئیک بورڈ تشکیل دے دیا ہے اور اس
سفر میں سب سے پہلے خودگامزن ہوئے ہیں۔

ہے۔ علامہ موصوف نے عربی عبارات پر انحصار کرتے ہوئے احادیث و روایات پر بھی مختر اردو مجالس ترتیب دیں لیکن ان کی زبان اس زمانے کے تقاضوں اور مجبور یوں کے مطابق پیچیدہ وادق تھی جس کا مجموعی تذکرہ قبل ازیں کیا جاچکا ہے۔ ہم نے الفاظ کے اس گور کھ دھندے سے نجات حاصل کی اور سادہ و عام فہم مفاہیم کو نذر قار کین کیا ہے۔ اس کا حتمی احباب کا کہنا ہے کہ یہ کاوش اختصار و جامعیت کی خوبصورت مثال ہے۔ ہم اس کا حتمی فیصلہ قار کین پر چھوڑتے ہیں۔ مونین میں پذیرانی اور بارگاہ ایزدی میں قبولیت ہی مارے لیے سندا تمیاز ہوگی۔

بحر المصائب واقعی مصائب کا سمندر ہے۔ تاریخ کربلا اور ماقبل و مابعد کا جو ہراور نچوڑ ہے۔ اہل بیت عظام کی عظیم اور تابناک قربانیوں کا مرقع ہیں۔ مدینے سے کے، کے ہے کربلا اور کربلا سے کوفہ و شام کی مکمل داستان ہے۔ یقیناً یہ ذاکرین مظلوم کربلا کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے۔ جو زبان و بیان کی پچھ قباحتوں کے سبب طاق نیان پر رکھ دیا گیا تھا۔ آج عصر حاضر کی ضرورت کے عین مطابق منظر عام پر آرہا ہے۔ مصائب کا یہ مجموعہ ہم گنا ہگاروں کی بخشش و مغفرت کا سامان ثابت ہوگا۔ خطباء و ذاکرین اس کی متند روایات پر انحصار کرکے غلط بیانی سے نے سکیس گے اور قارئین و سامعین کومعتر مواد پڑھنے اور سننے کو طے گا۔

بح المصائب كى ترتيب و تدوين ميں ميرى آئھوں سے آنووُں كا سلاب روال رہا۔ جو ذى عقل اور ذى شعور ان مصائب كو پڑھے گا يقينا اس پر رفت طارى ہوگ اور وہ گریہ کنال ہوگا۔ جبكہ گریہ وعز ادارى كى اہمیت كتاب ہذاكى ہر روایت سے عیال ہے۔ اور اس كى لذت دنیا و مافیہا بلکہ عقبٰى كى لذتوں سے بھى زیادہ ہے گریہ لذت آشنا

# بخرالمصائب برايك نظر

صادق آل محر کا فر مان ہے کہ جو مطلوم کر بلا کا ذکر کرے یا ہے اور آپ کی مصیبت پراس کی آ نکھ سے مجھر کے پر کے برابر آ نسو جاری ہوجائے تواس کا اجر وثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مؤمن کو بہشت ہیں وافل کرنے ہے کم کی اجر پر اضی نہ ہوگا۔

جر المصائب آل محمہ پر گزرنے والی مصیبتوں کے ذکرکا وہ سمندر ہے کہ جس کی ہر روایت خونچکاں اور ہر واقعہ دلآ ویز ہے۔ امام عالی مقام کے قافلہ کی مدینہ سے دوائل سے لے کر واپس مدینہ بینچنے تک کے مرحلہ بہمر حلہ مصائب تر تیب وار درج کئے گئے ہیں اور اس پر مستزاد ان کو کہلی انداز دے کر صاحبان منبر اور اہل خطابت کے لیے اور بھی آسانی کی صورت ان کو کہلی انداز دے کر صاحبان منبر اور اہل خطابت کے لیے اور بھی آسانی کی صورت بیدا کر دی گئی ہے۔ فاضل جلیل مولا ناسید المداد علی اور اعلی مرحوم نے حاجی خواجہ محمد شریف کر بلائی کی فرمائش پر تالیف کیا اور ۱۹۲۹ء بھی دہلی ہیں شائع ہوئی۔ اس کی تالیف کو تقریبا ایک صدی گزرنے والی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس دور کی زبان اور آخی کی ترقی یافتہ زبان میں بہت فرق ہے۔ و سے بھی مصنف کا انداز بیان نہایت ادق آجی کی ترقی یافتہ زبان میں بہت فرق ہے۔ و سے بھی مصنف کا انداز بیان نہایت مشکل اور مقفی و سی می مصنف کا انداز بیان نہایت مشکل اور مقفی و سی مصنف کا انداز بیان نہایت مشکل اور مقامی میں مصنف کا انداز بیان نہایت مشکل اور مقفی و سی مصنف کا انداز بیان نہایت مشکل اور مصاف میں مصنف کا انداز بیان نہایت مشکل اور مصنف کا انداز بیان نہایت مشکل اور مقفی و سی میں مصنف کا انداز بیان نہایت مشکل میں مصنف کا انداز بیان نہایت مشکل میں مصنف کا انداز بیان نہایت مشکل اور مصافح تھا۔

ریم کیا ہے رابط ہے مرے پیش نظر کرب و بلا ہے مجھے خواہش نہیں عرض وسا کی وہ تخفہ جھ کو خالق نے دیا ہے اتفاقات زمانه و مکھنے کہ ہم اس کتاب کو اس وقت شائع کررہے ہیں جب شیطان کیرامریکہ نے سرزمین عراق پر جارحیت کر کے مقامات مقدسہ میں ظلم و بربریت کا بازارگرم كردكها ب- بسروسامان، نهتم معصوم عراقيول كاقتل عام كيا جار باب- كويا تاريخ كربالكودهرايا جاربا بامريك يزيديت كروب مي حسينت يريلغاركررباب-آج پر معرکہ کب و بلا ہے ورپیش آج فير يه پر عالم تنهائي ۽ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام ملمان فلفہ شہادت حسین سے سبق لیتے ہوئے شیطانیت اور جارحیت کی اس ملغار کے سامنے سیسہ بلائی ہوئی دیوار کی مانند متحد ہو جا کیں تو پھر باطل کی تمام طاقتیں خاکستر ہوکررہ جا کیں گی۔ بقول جوش نقش اللام امجر جائے جلی ہو جائے ہر ملمان حسین ابن علی " ہو جائے ذعا ہے کہ رب ذوالجلال ماری اس سعی کو قبول فرمائے اور قافلہ علینی کوعزم بالجزم كے ساتھ راہ شہادت اور صراط جہاد پر گامزن كرے۔

مولا ناریاض حسین جعفری به روی معرون (iafylibrary)

نصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس طرح ایک پرانی یادگار کتاب اپنی قدامت کے سبب بے فائدہ ہونے کی بجائے مفید ترین خزانہ بن گئی ہے۔

برالمصائب کی تلاوت سے جبین نیاز جھکتی ہی چلی جاتی ہے اور ہر ورق پر منقول احادیث کو بوسہ عقیدت دینے کو جی چاہتا ہے۔ کہیں اکبر و قاسم وعلم دار کی شاعت وشہامت اور وغا و وفا کاذکر ہے تو کہیں مسلم و وھب اور عابس وشوذب کے ہاتا جہاد کا تذکرہ ۔ کہیں عون وجر ہم شکل پیغیر کا صدقہ بنتے ہیں تو کہیں مسلم و شہرادگان مسلم امام الشہد اء کاحق امامت ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں اصغر وسکین کی شنرادگان مسلم امام الشہد اء کاحق امامت ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں اصغر وسکین کی شنرادگان مسلم امام الشہد اء کاحق امام غریباں میں خیام اہل بیت کی تارا جی خون کے آنسورلاتی ہے۔

کربلا میں اشقیاء کے ظلم وستم کا شار ہی ناممکن ہے۔ اکبر کے سینے میں گئی

برچھی، اصغر کا سہ شعبہ تیر سے چھدتا ہوا نازک گلا، قاسم کے گل بدن کے برگ ہائے

پارہ پارہ، عباس عازی کے کئے بازو، اصحاب سین کے تیروں، تلواروں اور نیزوں سے

در پدہ بدن، حالت بحدہ میں جانب پشت سے کٹنا ہوا گلوئے امام ،سکینٹ کے چھنے ہوئے

در، نینٹ وکلؤم کی گئی ہوئی چادریں، سید ابرار کے جلتے ہوئے نیمے، عابلہ بیار کے تپ

زدہ گلے میں طوق ورین، سربر ہنہ سید انیوں کے پس پشت بند سے ہاتھ، مقل میں گم شدہ

سکنٹ کو تلاش کرتی ہوئی چو پھیاں، جلی ہوئی چوب خیمہ ہاتھ میں لئے تیموں کا پہرہ دین

ہوئی نینٹ کبرئی مقتل میں لاشہ ہائے شہدا کے پاس سے گزرتی ہوئی قیدی شنزادیاں،

کوفہ وشام کی جانب بھا گئے ہوئے بغیر پالانوں کے اونٹ ،اونٹوں سے گرتے ہوئے

معصوم نیچ، بیار کی پشت پر برستے ہوئے کوڑے، بازار شام میں مخدرات عصمت کے

معصوم نیچ، بیار کی پشت پر برستے ہوئے کوڑے، بازار شام میں مخدرات عصمت کے

معصوم نیچ، بیار کی پشت پر برستے ہوئے کوڑے، بازار شام میں مخدرات عصمت کے

اللہ کا کوئی موئی چھڑی۔ شراب

محسوس ہوتی ہے۔ نیز آج کے خطباء و ذاکرین خصوصاً قارئین کے لیے اس سے کما حقہ مستفید ہوتا بہت مشکل ہے۔ چنا نچہ ادارہ منہاج الصالحین نے اسے سادہ وعام فہم مروئ زبان میں ڈھالنے کی ذمہ داری سنجالی ، یہ شرف مولانا آغاریاض حسین جعفری صاحب سر پرست ادارہ ہذا کو نصیب ہوا۔ مولانا قبلہ نے کتاب ہذا کی تجدید زبان سے لے کر تجدید اشاعت تک کے امور کو نہایت خوش اسلو بی اور حسن فن سے نبھایا ہے۔ وہ عالم کے ساتھ ساتھ ناشر بھی ہیں لہذا ہر دوفنون سے باخبر ہیں۔ ان کی اس کاوش سے آئے والی نسلوں کے لیے ایک سرمایہ مصائب محفوظ ہوگیا ہے۔ نئے ابحر نے والے خطباء اور ذاکرین کو سینہ گزئ اور غلط روایت کے بیان سے گریز کرنے اور پرانے پڑھنے والوں ذاکرین کو سینہ گزئ اور غلط روایت کے بیان سے گریز کرنے اور پرانے پڑھنے والوں کو اپنی اصلاح کرکے متند مصائب کو بیان کرنے کی سہولت میسر ہوگی۔

کتاب ہذا میں امام عالی مقام کے واقعہ ولادت باسعادت سے لے کر قافلہ
اہل بیت کی مدینہ واپسی تک کے ساتھ ساتھ چہارمجالس فضائل زیارت حسین ،
مصائب امام زین العابدین اور فضائل مصائب امام موئی کاظم اور امام علی رضا بھی موجود
ہیں۔ محدو نے اس کتاب کے حسن کو تکھار نے کے لیے اعتدال کا رستہ اپنایا ہے اور انتہا
ہیں۔ محدو نے اس کتاب کے حسن کو تکھار نے کے لیے اعتدال کا رستہ اپنایا ہے اور انتہا
ہیندی کا جُوت نہیں دیا۔ اول تو غلط اور غیر متندر وایات جوم وج ہونے کے سبب شامل کتاب کر لی گئی تھیں انہیں چھان پھٹک کر بعد خارج کر دیا گیا ہے۔ ٹانیا ہم نے اردو
زبان کی روائی وسلاست کے ساتھ ساتھ اصلاحات غم اور الفاظ مودت پرخصوصی توجہ دی
ہے۔ مثلاً عربی زبان کے بکٹرت استعال اب میں جو ثقالت تھی اس کے خاتے کے لیے فرمودات معصوبین یا پھر مصائب بھر نے ضروری جملات کوہی برقر اررکھا گیا ہے
جبہ ہرایک جملے کی اردو ہے پہلے عربی کے ذکر کے طریقہ کار کومناسب نہیں جانا۔ بعد

نوروں کے جُمع میں خطبے دیتی ہوئی بنت علی ، بے سقف زندان میں دھوپ میں بیٹھی بھی استی خشر کاغم خشدا پانی نہ پینے والی رباب خیمے کی جلی ہوئی کلڑیوں کو سینے سے لگا کر شہید بے شیر کاغم منانے والی رسول معظم کی بہو، قریہ قریہ قافلہ حیبنی کے ساتھ چلنے والی روح بتول منانے والی رسول معظم کی بہو، قریہ قریہ قافلہ حیبنی کے ساتھ چلنے والی روح بتول سسسہ آؤ میرے جعفری! آؤ حسینیو! بتول عذرا اپنے اجڑے گلستان کا پرسہ لینے آئی ہیں۔ اگر روز محشر شفاعت سیدہ زہراء کے طلب گار ہوتو آ نسوؤں کا نذرانہ دو، آ ہوں کے گلہ سے بیش کروء غم کی جا گیرسجاؤ، ماتم کی دنیا آباد کرو، زندگی غم حسین کے نام کر دو اور فلفہ شہادت حسین کو بھی نہ بھولو۔

پروفیسرمظهرعباس ویپ مشرکالج لا مور

جصداول

JOHN HOLE STORES WELLEN

## پہلی مجلس امام حسین کی ولادت با سعادت

"فِي بِحَارِ الاَ نُوَارِ عَنِ الْمَنَاقِبِ إِنَّهُ وُلِدَ الْحُسَيْنُ بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْخَمِيْسِ اَوْ يَوْمَ الثَّلَثَا لِخَمُسَ خَلُونَ مِنُ شَعْبَانَ الْمُعَظَّمِ يَوْمَ الْخَمِيْسِ اَوْ يَوْمَ الثَّلَثَا لِخَمُسَ خَلُونَ مِنُ شَعْبَانَ الْمُعَظَّمِ سَنَةَ اَرْبَعٍ مِنْ هِجُرَةِ النَّبِي الإَكْرَمِ بعُدَ آجِيُهِ الْحَسَنِ بِعَشُرَةِ الشَّهُرِ وَ عِشْرِيُنَ يَوْمًا"

"بحار الانوار میں مناقب شہر آشوب سے منقول ہے کہ شہرادہ کونین حضرت امام حسین علیہ السلام بدھ کے روز یا بروایت دیگر جعرات کے روز مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ہجرت نبوی کو چار سال گزر چکے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام آپ سے دس ماہ اور ہیں روز بڑے تھے"

وَ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ وَالاَ مَالِي عَنُ عَلِيِّ ابْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ لَمَّا وَلِدَ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ لَمَّا وَلِدَ الْحُسَيْنُ هَبَطَ جِبْرَئِيْلُ بِإَمْرِ اللهِ الْجَلِيْلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلِدَ الْحُسَيْنُ هَبَطَ جِبْرَئِيْلُ بِإَمْرِ اللهِ الْجَلِيْلِ عَلَى مُحَمَّدٍ فَهَنَّاهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "

كتاب علل الشرائع اور كتاب امالى مين چوتھ تاجدار ولايت حضرت امام سين الساجدين عليه السلام عيمنقول ہے كه جس وقت امام حسين

مجلساول

THE WELL ALL WAS THE TO COPY AND THE

امام حسين كى ولادت باسعادت

توریت میں آپ کا نام' شیرٌ'' ہے جبکہ انجیل میں اے'' طاب'' کہا گیا ہے۔ یعنی پاک دیا کیزہ حسین اور خوبصورت۔

امام عالی مقام کی کنیت ابوعبداللہ ہے اور آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں۔
اور ان میں سے زیادہ مشہور سے ہیں کہ آپ کورشید، ذکی ، مبارک، تابع لمرضات اللہ،
طیب،سیداوروفی '' یعنی اپنے عہد ووعدہ کو پورا کرنے والے'' کے القاب سے یاد کیا جاتا
ہے۔اور آپ کے القاب میں سب سے زیادہ مشہور لقب'' ذکی'' ہے۔

لیکن وہ لقب کہ جوان سب القاب میں رقبتہ میں زیادہ ہے وہ لقب ہے کہ جس سے رسالتما ہوں امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ملقب کیا۔ آنخضرت کے فرمایا

اعشرادگان عصمت! أنته مسيّدا شبّابِ أهل الجنبّة "تم دونول جوانان جنت كسيد وسردار مو"

کتاب منتخب میں ابن عباس سے روایت منقول ہے کہ جب ذات احدیت نے چاہا کہ اپنے حبیب حضرت محد موفرزند ارجمند یعنی حسین عطا فرمائے۔ اور وقت وضع حمل بھی قریب پہنچا اس وقت لعبا کو حکم ہوا کہ جلد جناب فاطمہ زہراء بنت محد مصطفیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو،اور جو خدمات بوقت وضع حمل دایہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ سب بحالائے۔

کہ ستر ہزار حوریں اس کی پرستار اور خدمت گزار ہیں، اور ستر ہزار قصر کہ ان میں انواع واقسام کے جواہر سے مرصع ستر ہزار کمرے ہیں، اسے مرحمت ہوئے ہیں اور ایک قصر خاص کہ جو تمام قصر ہائے جنت ہے بلند تر ہے۔ ''لعبا'' کو رہنے کے لیے ملا ہے۔ اور خداونداحس الخالفین نے اس حوریہ کو ایساحسن و جمال عنایت کیا ہے کہ لعبا کے علیہ السلام پید ہوئے، ای وقت جرئیل مجکم رب جلیل پیغیر اسلام کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے، اور آنخضرت کونواسے کی ولادت باسعادت پرمبارک باددی۔

ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِّه بِإِبْنِ هَارُوْنَ فَاِنَّ عَلِيًّا مِنْکَ بِمَنْزَلَةِ هَارُوْنَ مِنُ مُوسِّى .

اُور پھر جرئیل نے مبار کباد پیش کرنے کے بعد بارگاہ رسول میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! ذات احدیت نے بعد تخذہ درود وسلام کے ارشاد فرمایا ہے:

"اس مولود معود كا وبى نام ركو جوكه فرزند بارون كا تها،اس ليه كه آپ على الله على كو آپ كه آپ كه آپ كا تهائى على كو آپ كه آپ كا تهائى على كو آپ كه آپ كا تهائى على كو آپ كه ما ته وبى نبت مه كه جو بارون كوموى كا سي كاب كو آپ كا كو آپ كا كو آپ كاب در التم آپ كو آپ كو آپ كاب در التم آپ كو آپ

''اے بھائی! ہارون کے فرزند کا نام کیا تھا''؟ جرئیل نے عرض کیا:''یارسول اللہ ہارون کے فرزند کا نام شہر تھا۔'' آنخضرت نے فرمایا''یہ تو عبرانی زبان ہے جبکہ ہماری زبان عربی ہے'' جرئیل نے عرض کیا''یا رسول اللہ! اگر آپ کواس شہرادہ کو نین کا نام اپنی زبان میں رکھنامقصود ہے تو آپ اس کا نام حسین رکھیں۔ کیونکہ عربی زبان میں اس کامعنی ومفہوم حسین بنآ ہے''

اور جناب رسالتمآب نے اس کے بعد اپنے نواسہ کا نام حسین رکھا۔ اور

Presented by: www.jafrilibrary.com

فرحت وسرور خدمت جناب رسالتما آب میں حاضر ہوئے اور ہرایک نے ذات احدیت کی طرف سے حسین کی ولادت باسعادت پر ہدیئہ تبریک پیش کیا۔ اور وہ تمام فرشتے بہنتی حوروں اور لعبا کے ساتھ سات شب و روز تک اس مولود مسعود کی خوثی و سرور کے لیے خانہ رسول اسلام گرموجود رہے۔ اور جب آٹھواں روز طلوع ہوا تو سب فرشتے لعبا کے ہمراہ رسول خدا سے اجازت لے کر آسیان کی طرف پرواز کر گئے۔

ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب بیفر شے رخصت ہوئے تو رسول تقلین کے ارشاد فرمایا کہ جب لعبا آسان پر گئی ہے تو اس وقت سے وہ تمام حوران بہتی پر فخر ومباہات کرتے ہوئی کہتی ہے کہتم میں سے کوئی بھی میری نظیر اور ہم مثل نہیں ہے، اس لیے کہ میں فرزندرسول الثقلین کی دایداور خادمہ ہوں۔

کتاب کافی میں ہے کہ جب شنرادہ کونین ، فرزندرسول الثقلین امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ۔ تو اس کے ساتویں روز جرکیل خدمت بابرکت رسول جلیل میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے رسول ! حق سجانہ تعالی نے بعد تخفہ سلام کے امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر مبارک باد دی ہے اور فرمایا ہے کہ آج ولادت کا ساتواں روز ہے لہذا اس مولود مسعود کا نام رکھو، اور کنیت کا انتخاب کرو، اور آج ہی اس کے سرکے بال اتر واؤ، اور عقیقہ کرواور اس کے کان میں سوراخ کرو۔

پی رسیمآب نے اپنے پروردگار کے تھم سے اپنے فرزند کا نام حسین رکھا،
اور کنیت ابوعبداللہ قرار دی ، اور اس روش آفتاب کے کان میں بندا ڈالا اور عقیقہ کیا، اور
اس شہرادہ کے سرکے درمیان دو گیسور کھے، اور سراطہر کے باقی بال اتر وائے اور سرکے
بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی۔ چنانچہ اس دن سے ہرمولود کے سرکے بالوں کے
مطابق چاندی صدقہ میں دینے کی سنت پڑگئی۔

نور جمال سے تمام جنتیں روشن اور منور ہو جاتی ہیں۔

"اور بکمال تعظیم سلیم بجالائی ،لیکن لعباکی حیثیت و شخصیت کے مطابق فرش نہ ہونے کی اور بکمال تعظیم سلیم بجالائی ،لیکن لعباکی حیثیت و شخصیت کے مطابق فرش نہ ہونے کی وجہ سے شرمندگی دامن گیر ہوئی۔ آپ کے پاس فقط گوسفند کی ایک کھال تھی اس پر آنخضرت کا اونٹ دن کو دانا کھا تا تھا اور رات کوخود معصومہ اور امیر کا کنات استراحت فرماتے تھے۔

جناب سیدہ کونین ای تر دو میں تھیں کہ اچا تک ایک بہثق حور جنتی فرش کے ساتھ حاضر ہوئی۔ اس فرش کو خانہ بتول میں بچھا دیا گیا۔ پس لعبا اپنی گنیزوں کے ہمراہ اس فرش پر ہیٹھی۔

پس جعد کے دن صبح کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے عدیم المثال نور جمال سے تمام عالم نورانی ہوا۔ اور لعانے اس وقت معدن امامت کے اس آفتاب عالمتاب کو اپنی گود میں لیا۔ اور اس مولود مسعود سے پیار کیا۔ اور ایک سفید بہثتی کیڑے میں لیا۔ اور اس مولود مسعود! اللہ تعالیٰ آپ کی ولادت باسعادت کو آپ کے لیے مراز کی قرار دیں مراز کی مراز کی مراز کی مراز کی قرار دیں دیں مراز کی قرار دیں مراز کی مراز کی قرار دیں مراز کی مراز

ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب وہ پارۂ جگررسولِ خدا اور گوشوارہ عرش معلیٰ ، زینت آغوش فاطمہ زہراء پیدا ہوا تو اس وقت پروردگار عالم نے جبرئیل ، میکائیل اور اسرافیل کو تھم دیا کہ تم سب افواج ملائکہ کے ساتھ ہمارے حبیب حضرت محمد کی خدمت بابرکت میں حاضر ہواور آپ کو حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقعہ پر ہماری طرف سے مبارک دو۔

الس بحكم روردگار جرئيل اور ميكائيل ملائكه كروموں كے ساتھ بكمال

Presented by: www.jafrilibrary.cor

پس عزاداروا یہ جائے گریہ وبکاء اور نوحہ وعزا ہے کہ جس شنرادے کو ذات
احدیت ایبا دوست رکھے کہ اپ مقرب فرشتوں کواس مولود مسعود کی ولادت پر مبارک
باد کے لیے بھیجے اور رسول خدا اے بکمال نازو وقعم اپنی آغوش اقدس میں پرورش
کریں۔ حیف صدحیف ہے! کہ وہ شنرادہ عالی وقار روز عاشور جفا کار امت کے نرغے
میں یکہ و تنہا ہو، اور وہ قوم نابکار ہر طرف سے اس امام بیکس پر تیروں کی بارش کر ہے۔
راوی کہتا ہے کہ خدا کی قتم مجھے فرزند رسول کا استخابہ نہیں بھولتا کہ جب آپ کر بلا
کے لتی ودق صحراء میں ایک ایک سے فرمار ہے تھے۔

بقی فَرُدًا یَسْتَغِیْتُ بِکُلِهِمْ فَهَلُ فِیْکُمْ یَرْجُوا النِّجَاةَ بِنُصَوَةٍ

کہ کیا کوئی اس بے رحم قوم میں ہے کہ جو مجھ پیکس کی مدد کرے، اور
مجھے اعدائے دین کے شرسے بچائے اور امیدوار رحمت پروردگار ہو!!؟
فَقَالُوا لَهُ هَیُهَاتَ تَبُغِی سَلامَةَ فَانُ لاَ تُطِعُ ذُق طُعمَ حَوِّ الاَسِنَّةِ
لیکن ہائے افسوس کہ کس بے رحم نے بھی امام مظلوم کی مدد نہ کی، اور
کہنے لگے کہ اے حسین ! اگر آپ نے اپنی جان بچائی ہے تو ہیزید کی
بیعت کرلو، وگر نہ عنقریب تمہیں تیروں، تلواروں اور نیزوں سے قل کر
دیا جائے گا۔

فَسَطَا عَلَيْهِمْ كَالِهِزَبِرِ مُجَاهِدًا كَفِعلِ آبِيهِ فِي شُيُوْخِ أُمَيَّةً فَذَكَّرَهُمْ لَيُلَ الْجَرِيْرِ وَمَا مَضَى كَأُحِدٍ وَ بَدُرٍ فِي اللَّيَالِي الْقَدِيْمَةِ.

راوی کہتا ہے کہ جب فرزند حیدر کراڑ نے اس قوم جفا کارے لفظ بیعت سنا تو ذوالفقار علی کومیان سے نکالا اور شیر غضبناک کی طرح بیعت سنا تو ذوالفقار علی کومیان سے نکالا اور شیر غضبناک کی طرح

اس روباہ صفت فوج پر حملہ آور ہوئے۔ اور آپ نے اس قدر کشتوں کے پشتے لگائے کہ جس طرح جناب امیر نے بی امیہ کو واصل جہنم کیا تھا۔ اور تمام لشکر کومعر کہ احد و بدر اور خندق وصفین یا دولایا، یہاں تک کہ گئی ہزار سرکشوں کو راہی جہنم کیا۔ اور قریب تھا کہ ان لاکھوں بربیدی عابیوں میں ہے کی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں کہ اچا تک پر وردگار کی جابیوں میں ہے کی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں کہ اچا تک پر وردگار کی جانب سے ندا آئی حسین! آئی ورزشجاعت نہیں ہے بلکہ آئی روز صبر جانب ہے بلکہ آئی ورز شباعت اس طرح لڑیں گے تو ہم سے کون ملاقات ہے۔ اگر آپ اشقیاء سے اس طرح لڑیں گے تو ہم سے کون ملاقات کرے گا؟ قربان حسین کی عظمت پر! جو نہی امام نے پیغام احدیت کو سافوراً تلوار نیام میں ڈال لی۔ اور سر اقدس جھکا کر آ مادہ شہادت مولئے۔

پس جب قوم جفاشعار نے دیکھا کہ امام صابرین نے صبر اختیار کرلیا ہے تو پھر سب کے سب ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، کوئی ان ظالموں میں سے امام مظلوم کو پھر مارتا تھا، اور کوئی شعقی زہراء کے لاڈ لے پر تیر برساتا تھا اور کوئی ملعون نیزہ مارتا تھا، اور اگر کسی ظالم کا کوئی بس نہ چاتا تو وہ کر بلاکی تیتی ہوئی ریت اٹھا تا اور مظلوم کے رستے افتان اور مظلوم کے رستے زخمول پر چھڑک دیتا ۔ پس جب زہراء کے لال میں زخموں کے سبب طاقت نہ رہی تو آٹ اس وقت پشت ذوالجناح سے زمین پرتشریف لائے۔

منقول ہے کہ جب ذوالجناح نے غریب کو اپنی پشت سے جداپایا تو بہت رویا۔ اور اس نے مظلوم کے خون رویا۔ اور داس نے بدن اطہر کے گرد چکر لگانے شروع کیے بالآ خراس نے مظلوم کے خون سے اپنے بالوں کورنگین کیا ، روتا اور نعرے مارتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ اور در خیمہ پہنے کر اس نے مردہ پسر عورت کی طرح شمکین آ واز میں رونا شروع کیا۔ شدت خم

Presented by: www.



ے اپنا سرزمین پر مارتا تھا۔ پس جب بی زادیوں نے گھوڑے کے صنھنانے اور رونے کی آ وازی تو تمام پردہ نشین عصمت وطہارت سرویا برہند باہرنگل آ کیں ، انہوں نے دیکھا کہ ذوالجناح خاک وخون میں غلطان حسرت ویاس سے رور ہا ہے۔ اور اپنا سرزمین یر پک رہا ہے اور اینے اس ممکنین اور اداس انداز سے غریب کربلا کی شہادت کی خرد ب ر ہا ہے۔ آ نا فانا تمام بیبیاں وامحراہ، واعلیاہ، واحسیناہ کہتی ہوئیں اور پیٹی ہوئیں قل گاہ کی طرف روانہ ہوئیں، پس وہاں پہنچ کر جو مخدرات عصمت نے ویکھااور جو کچھ ان مظلوموں برگزری انشاء الله آئنده مجالس میں مفصل مذکوره موگا۔

الا لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِين

امام عالی مقام کے والد امیر المونین سید الوصین علی بن ابی طالب علیها السلام ہیں، اور آپ کی مادرگرامی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہراء علیها السلام ہیں۔ آپ کا اسم مبارک حسین ہے اور کنیت ابوعبداللہ اور ابوعلی ہے اور آپ کے القاب ہیں سب ہوار آپ کے القاب ہیں سب کے اور آپ کے القاب ہیں سب سب بڑا لقب وہ ہے جو آپ کو پیغیرا کرم نے بحکم خدا عطا فر مایا تھا کہ آپ جوانان جنت کے سید وسر دار ہیں۔

وَفِي الْكَافِي عَنُ إِبِنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ قَدْ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ اَنَّ لِللهِ اَنَّ لِللهِ مَلَكا يُقَالُ لَهُ دَرَدَ النِيلُ كَانَ لَهُ سِتَّةَ عَشَرَ اللهَ جَنَاحِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرُضِ .

ر ب كافى ميں ابن عباس سے روایت ہے كہ وہ كہتے ہیں كہ ميں نے رسالتما آب سے سنا كه آپ نے فرمایا درد ائیل نامی ایک فرشتہ ہے اسے حق سجانہ تعالی نے اپنی قدرت كالمہ سے سولہ ہزار بازو عطا فرمائے ہیں، ہر بازوكا دوسر سے بازو سے اس قدر فاصلہ ہے كہ جس قدرز مين وآسان كے درميان فاصلہ ہے۔

فَجَعَلَ يَوْمًا يَقُولُ فِي نَفْسِهِ أَفُوقَ رَبَّنا شَيْئي.

ایک دن دردائیل نے اپ دل میں خیال کیا کہ پروردگار نے عرش معظم سے بھی کوئی بری چیز خلق کی ہے؟ کاش میں کسی دن بحکم پروردگارعرش معظم تک پرواز کرتا!!؟ اورعظمت عرش کی حقیقت نیز جو چیزعرش سے بالا ہے اس کو دریافت کرتا .....!!؟

#### دوسری مجلس امام حسین کی ولادت باسعادت (بردایات دیگر)

قَالَ الشَّهِيُدُ الاَ وَّلُ فِي الدُّرُوسِ إِنَّ الْحُسَيْنَ وُلِدَ بِالْمَدِيْنَةِ الْحَرَ شَهْرِ رَبِيعِ الاَ وَّلِ سَنَةَ ثَلاَثِ مِنَ الْهِجُرَةِ.

شھید اول علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب دروس میں روایت نقل کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہجرت کے تیسر سے سال ماہ رہیے الاول کے آخر میں مدینہ منورہ میں واقع ہوئی۔

وَكَانَ مُدَّةُ حَمَلِهِ سِتَّةَ أَشُهُرٍ وَ لَمُ يُولِد لِسِتَّةٍ سِوَاهُ وَعِيسٰى ابنُ مَرْيَمَ وَقِيلَ يَحُيني.

اور آپ کی مدت جمل چھ ماہ تھی۔ اور آج تک کوئی بھی مولود سوائے امام حسین ، حضرت عیسیٰ اور حضرت کیٹی بن ذکریا کے پیدانہیں ہوا کہ جس کی مدت حمل چھ مہینے ہواور وہ زندہ و جاوید ہو۔

وَاَبُوهُ عَلِيٌّ آمِيُرُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَأُمَّةً فَاطِمَةُ الزَّهُوَاءِ سَيِّدَةُ نِسَباءِ الْعالَمِينَ وَاسْمُهُ الْحُسَيْنُ وَكُنِيتُهُ اَبُو عَبْدِاللَّهِ وَالْقَابُهُ كَثِيْرَةٌ

وِ اعْلَاهَا رُتُبةً سيَّدِ شَبَابِ اهْلِ الْجَنَّةِ.

فَ ادَاللَّهُ سُمْحَانَهُ أَجُنِحَتَهُ مِثْلُهَا فَصَارَ لَهُ اثْنَانِ وَالْفَ جِنَاحِ Presented by: www.jafrilibrary.com فرمائے گا اور تمہارے بوڑھوں کا حیا کرے گا۔ میں نے عرض کیا مولاً اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جوانوں پر عذاب نہ کرے گا اور تمہارے بوڑھوں کا حساب نہ لے گا'' پھر فرمایا:

"اے ابوبصیرایہ بات من کرتیری مایوی،خوشی میں تبدیل ہوئی ہے کہ نہیں؟" میں نے عرص کیا" مولا! کچھ مزید فرمائے۔

آپ نے فرمایا: "اے ابو محد! اللہ تعالی اور اس کے فرضے ہمارے مانے والوں کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں سے چھڑتے ہیں''

عمر بن برید روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک مخص چھے لال ولایت امام صادق کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور عرض کیا: "مولا اکثر لوگ آپ سے بیروایت کرتے ہیں کہ ہمارے سب شیعہ جت میں داخل ہوں گے؟" آپ نے فرمایا: "ہاں بید چے ہیں کہ ہمارے سارے شیعہ بہشت میں جا کیں گے۔ میں نے عرض کیا: آکھر ہُم یَر تکِبُونَ بِالکَبَائِدِ مولا ان میں سے زیادہ ترگناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں؟" مولا نانے فرمایا:" پھر بھی سارے بہشت میں داخل ہوں گے؛ امام محمد باقر سے منقول ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمارے شیعوں کوقبوں

Presented b م زکالے کا کہ ان کے جربے جورہوی کے جاند کی مانند جیہ

سولهوی مجلس حضرت عابس ،سوید بن عمرو،عروه غفاری اورتزگی غلام کی شهادتیں

فى الكَافِى عَن إِبنِ بَصِيْرٍ أَنَّهُ قَالَ اتَيْتُ أَبَا عَبُداللَّهِ بَعدَ أَنَ كَبُرتِ سِنِي وَدَقَّ عظمى وَقُرُبَ اجلى مَع اِنِي اَقُولُ لَعستَ وَرَى مَا اصبِرُ إِلَيه فِي اخرتِي.

کانی میں ابوبصیر نے منقول ہے کہ ایک دن میں حضرت امام جعفر صادق کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اس دفت میں اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ میرا گوشت اور ہڈیاں گل چکی تھیں۔ میں موت کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے یاس و ناامیدی کا اظہار کرتے ہوئے کہا '' پیتہ نہیں میراانجام کیا ہوگا'' آپ نے میرے الفاظان کرفر مایا:

ابوبصیریه کیا کهدرے ہو کہ میراانجام کیا ہوگا'' میں نے عرض کیا:

''اے فرزندرسول'! کیا میرااییا کہنا وجد تعجب ہے''؟ آپ نے فرمایا:

''ابوبصیر کیا تونہیں جانتا کہ خداتم مومنین کے نوجوانوں پر اپنا خاص لطف frilibrary.com

وَاوُحٰى اِلَى جِبُرَئِيلُ اَن يُهُنَّاءَ مُحَمَّدًا لِمَوْلُودِم فِي اَلْفٍ قَبِيْلٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ.

اس وقت جرائیل کو حکم الہی ہوا کہ فرشتوں کو ہزار قبائل (جوسوکروڑ فرشتوں کو ہزار قبائل (جوسوکروڑ فرشتے بنتے ہیں) ایئے ہمراہ لے کر ہمارے حبیب رسول کی خدمت اقدی میں حاضر ہواور ہماری طرف سے حسین کی ولا دت باسعادت پرمبارک بادوے۔

فَهَبَطَ جِبُرَئِيلُ اللهُ الأرُضِ مَعَ الْمَلاَ نِكَةِ عَلَى خُيُولِ اَبُلَقَ مُسُرَجَةً عَلَيْهَا قِبَابٌ مِنَ الدُّرِدَ وَاليَا قُوْتِ وَبِأَيْدِيْهِمُ حِرَابٌ مِنْ نُورٍ وَهُمُ فِي قَرْحٍ وَ سُرُورٍ.

جرئیل افواج ملائکہ کے ساتھ'' ہر ایک فرشتہ زیب وزینت کے ساتھ اہلتی اونٹ کی عماری میں سوار اور ہر عماری مراور پداور یا قوت سے بن فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ طِرُفَطَارَ مِقُدَارُ خَمُسَمِالَةٍ عَامٍ فَلَمُ يَنَلُ رَاسُهُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرُشِ.

پی جبکہ حق سجانہ تعالی پر دردائیل کا ادادہ فاسدہ ظاہر ہوا۔ ادر اس ذات نے جانا کہ بیا ہے کثرت پروبال پر نازال ہے تو اس وقت اللہ نے اس فرضتے کو دو چندیعنی بتیں ہزار پرعطا فرمائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ دردائیل! ہم نے تیرامایۂ فخر وناز دو چند کر دیا۔ لہذا اب تو عرش کی جانب پرواز کر اور اگر تجھ سے ہو سکے تو تو عظمت عرش کو دریافت کر، چنانچہ دردائیل اپنی پوری رفتار کے ساتھ عرش کی جانب اڑا یہاں تک کہ اس نے پانچ سو برس کی مسافت طے کی لیکن اس کا سرکسی کنگرہ عرش تک نہ بہنچا اور قوت دردوائیل نے جواب دے دیا۔

فاَمَرَ اللّٰهُ تَعَالَٰی یَا دَرُ دَائِینُ اللّٰے اللّٰے مَکانِکَ فَانَا اَعْظَمُ وَاللّٰہِ مَکَانِکَ فَانَا اَعْظَمُ

پس جب دردائیل تھک گیا تو اس وقت تھم رب جلیل پہنچا: اے دردائیل تھک گیا تو اس وقت تھم رب جلیل پہنچا: اے دردائیل! تیرا اپنے پروبال کی کثرت پر ناز نازیا تھا، للہذا تو اپنی جگہ پھر جااور یقین جان کہ کوئی چیز بھی ہم سے زیادہ بزرگ وعظیم نہیں ہے اور قوت وتو انائی فقط ہمارے لیے ہے۔

فَسَلَبَ اللَّهُ ٱجْنِحَتَهُ وَمَقَامَهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ.

پس اس وقت خداوند قہار نے دردائیل کے پروبال سلب کر لیے اور اے اس وسوسہ کے سب صفوف ملائکہ سے نیچ گرا دیا۔

فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أُوحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَالِكِ

پی جب جرائیل بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور پروردگار عالم کی طرف سے حسین کی ولاوت کی مبار کباد دے چکے تو فوراً بعد دردائیل کے لیے دعا کی اپیل کی۔ راوئ ابن عباس کا بیان ہے، کہ آنخضرت کے لیے دعا کی اپیل کی۔ راوئ ابن عباس کا بیان ہے، کہ آنخضرت کے دردائیل کی گزارش سنتے ہی اپنے فرزند حسین کو آنخوش مبارک میں لیا، اور آسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔

قَالَ اَللَّهُمَّ بِحَقِّ هٰذَا الْمَوْلُودِ وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِ وَعَلَى جَدِّهِ فَارُضَ ذَرُدَائِيُلَ وَرُدًا اَجِنِحَتُهُ.

اے پروردگار عالم! تخفی اس مولود مسغود کے حق کی قتم بلکہ تخفی اپنے حق کی قتم کہ جواس پر اور اس کے جدا مجد محر پر، اور ابراہیم واسمعیل پر ہے کہ دردائیل کی تقفیر نے درگزر فرما، اور اس سے راضی و خوشنود ہوجا، اور اس سے راضی و خوشنود ہوجا، اور اس اپنی رحمت کا ملہ سے پر وبال عطا کر۔
فَاسْنَجَابَ اللّٰهُ دُعَائَمُهُ وَغَفَرَلَهُ فَذَلِکَ الْمَلَکُ لاَ يُغُرَفُ فِی الْجَنَّةِ اِلَّا يُقَالُ لَهُ هَذَا مَو لَى الْحُسَيْن .

ہوئی تھی۔ اور ہرایک کے ہاتھوں میں نور کے ہتھیار تھے، بکمال فرحت وسرورزمین پر نازل ہوئے۔

فَمَرُّوُا عَلَىٰ جَزِيْرَةٍ كَانَ فِيهَا دَرُدَائِيلُ فَلَمَّا رَأَهُمْ بِيلُکَ الْحَالِ فَقَالَ يَا جِبُرَئِيلُ مَاهِذِهِ اللَّيْلَةُ هَلُ قَامَتُ لِقِيَامَةٍ. لَا الْحَالِ فَقَالَ يَا جِبُرَئِيلُ مَاهِذِهِ اللَّيْلَةُ هَلُ قَامَتُ لِقِيَامَةٍ. لَى الْحَالِ فَقَالَ يَا جِبُرَيْلُ كَا افواجَ ملائكه كَ ساته اس جزيره كى طرف ع كررها، جهال پر دردائيل بال و پرشكته مدت دراز سے پڑا ہوا تھا۔ اس فرشتے نے جرئيل كو ملائكه كے ساته البق هوڙول پر زيب وزينت سے سوار ديكھا۔ وہ جران ہوكر جرئيل سے پوچھتا ہے، كيا آج قيامت كى رات ہے كه اس قدر فرشتے زين پرنازل ہوئے ہيں۔؟ قيامت كى رات ہے كه اس قدر فرشتے زين پرنازل ہوئے ہيں۔؟ قالَ جِبُرئِيْلُ لائيلُ وُلِدَ لِمُحَمَّدٍ مَوْلُودٌ قَدُ بَعَشِيْحُ اللّٰهُ إِلَيْهِ اللّٰي اللّٰهُ اللّٰ

جرئیل نے کہا: اے دردائیل! آج کی شب شب قیامت نہیں ہے بلکہ جناب رسول خدا کوحق سجانہ تعالیٰ نے فرزند ارجمند عطا کیا ہے اور ہمیں اس مولود مسعود کی مبار کہاد کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجا

فَقَالَ يَا جِبُونِيُلُ بِالَّذِي خَلَقَكَ إِنْ هَبَطُتَ اللَّى وَسُولِ اللَّهِ قُلُ لَهُ اللَّهُ بِحَقِ هَذَا الْمُولُودِ يُسْئَلُ رَبِّى اَنُ يَرُضَى عَنِي. دردائيل نے بین کر جرئیل ہے کہا کہ جہیں اس خدائے یگانہ کی فتم جس نے جہیں پیدا کیا ہے) جب بتم رسول مقبول کی خدمت میں حاضر ہوتو مبارک باد دینے کے بعد میری طرف ہے تتلیم کے بعد عاضر ہوتو مبارک باد دینے کے بعد میری طرف ہے تتلیم کے بعد

Presented by: www.jafrilibrary.com کہ ہنوز آ تخضرت کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کا ا

سَيُقُتَلُ هَذَا وَلَدَكَ وَلَهُ عَلَىَّ مُكَافَاةٌ فَلاَ يَزُورُهُ زَائِرٌ اِلَّا بَلَّغُتُهُ

راوی کہتا ہے کہ فطرس آسان کی طرف جانے لگا تو بہت رویا اور اس نے بارگاہ رسول میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کا یہی فرزندقوم جفا کار کے ہاتھوں بڑی بے دردی سے شہید ہوگا۔ اور آپ نے جھ پر جواحسان عظیم کیا ہے میں اس کے عوض کچھ نہ کرسکوں گا۔لیکن غلام پر ایک خدمت واجب ہے کہ جومون بھی شھادت کے بعداس مظلوم امام كى زيارت بجالاء ، كايا درود وسلام پينجائے كايا نماز وزيارت را هے گا تو میں اس سب بدیہ کو اس سردار دو جہاں کی خدمت بابرکت

عزاداران مظلوم كربلا! مقام گريه و بكا بے كه جس عظيم انسان كے جسم سے مس کے نے فطری کے پروبال اُگ آئیں،اس محن انسانیت کوکر بلا کے لق و دق صحراء میں عاشورہ محرم کے دن قوم اشقیاء نے ذیح کر ڈالا۔ امام مظلوم کے جسم اطہر پر تیروں ملواروں کے اتنے زخم تھے کہ آپ سرتا پا زخموں سے چور چور تھے۔ آ یکے جسم کی کوئی جگه زخمول سے خالی نظرید آتی تھی۔

فَصَادِفَهُ فِي النَّحْرِ سَهِمْ مُصَرَّدٌ لِلهُ شَعَبٌ فِيهِ الْمَنِيَّةُ تَعُلَمُ فَخَرًّ طَرِيْحًا مِن جَوَادِ مَعَغَّرًا يُعَالِجُ نَزعَ السَّهُمِ وَالسَّهُمَ مُحُكُّمُ. لہذا منقول ہے کہ روز عاشورہ فرزند زھراء کے جسم نازنین پرزخموں کی اس قدر کشرت تھی کہ ان کی تعداد شار کرناممکن نہ تھا۔ لیکن اس کے باوجودامام مظلوم پوری توانائی اور جرات کمال کے ساتھ اس قوم نابکارے الر رہے تھے، کہ اچا تک مظلوم کے Presented by:

احدیت نے دعائے رسول مقبول کو قبول کیا، اور اس فرشتے سے راضی وخوشنود ہوا۔ اور پھر بال و پر عطا کر کے صفوف ملائکہ میں داخل کیا۔ دردائیل اہل جنت میں آزاد کردہ حسین کے لقب سے ملقب ہوا۔ بلکہ اس کے بعدای لقب سے پہانا جاتا ہے۔ وَامَّا حِكَايَةُ فُطُرُسُ شَبِيهَةٌ بِحِكَايَةَ دُرُدَائِيْلَ فَاِنَّ اللَّهَ تَعَالَى

قَدْ غَفَرَ لَهُ وَرَدَّ أَجُنَحَتُهُ بِمَسِّ جَسَدِم بِجَسَدِ الْحُسَيْنِ. مونین کرام اجفی ندرے کہ حکایت دردائیل حکایت فطری سے بہت مثابہ ہے اس لیے کہ وہ بھی ایک جزیرہ میں سات سوسال تک شکتہ روبال کے ساتھ عذاب البی میں بڑا ہوا تھا ، جبکہ جرائیل مبارکباد دیے کے لیے زمین پرنازل ہوئے اور ان کا اس جزیرہ سے گزر ہوا تو فطرس کی درخواست پراہے اپنے پروں پر بٹھا کر خدمت رسول اسلام میں لائے، اور آپ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ک۔ جناب رسالتمآب نے اپنے فرزند حسین کو جناب سیدہ کی آغوش سے اپنی گود میں لیا اور جرئیل سے فرمایا کہ فطری سے کہو کہ وہ اپنے شکت پروبال کومیرے حسین کے بدن سے مس کرے۔ چنانچہ فطرس نے ایے شکتہ بدن کوامام حمین کے بدن اطہر ہے مس کیا۔

راوی کہتا ہے کہ مجھے خدا کی تم میں نے دیکھا کہ ای وقت فطری کے پروبال أگ آئے اور پروردگار عالم کی طرف سے اسے خوشنودی و رضا اور مغفرت کی خوشخری

فَلَمَّا اَرَادَ اَنُ يَرْتَفَعَ اِلَى السَّمَاءِ بَكَى وَهَالمَوَايَرِ www.jafr اللهُ المُنتَابِعُ www.jafr

Presented by: www.jafrilibrary.com

گلوئے مبارک پر زہر آلودہ سے پہلو تیر لگا۔ آپ کا اس دردشدید کی وجہ سے گھوڑے کی پشت پر تھہر نا دشوار ہوگیا۔ یوں زہراء کا لاڈلا کمزوری وضعف کے سبب سے گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا۔ آپ نے پوری کوشش کی کہ اس تیرکو نکال کر پھینک دیں لیکن وہ تیر ستم اس قدر محکم تھا کہ باہر نہ نکلا۔ آخر مظلوم نے پوری جلالت کے ساتھ اسے پشت کی جانب سے باہر نکالا۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ اس تیر کے نکلتے ہی زخم سے اس قیدر خون بہا کہ جس طرح پرنالے سے پانی جاری ہوتا ہے۔ آخر کار مظلوم امام پرغشی طاری ہوگی اور ان اشقیائے بدشعار نے امام کو بڑی ہے دردی سے مظلوم امام پرغشی طاری ہوگی اور ان اشقیائے بدشعار نے امام کو بڑی بے دردی سے

الا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

からからいいとうとうからいい

상상상상

Concentration of the concentra

فَقُلْتُ لَهُ بِابِي أَنْتَ وَأَمِّىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا تَبُكِي قَالَ على ابْنِي هَذَا قُلْتُ لَهُ إِلَيْ الْبَاغِيَةُ بَعْدِي . هَذَا قُلْتُ إِنَّهُ وُلِدَ السَّاعَة فَقَالَ تَقْتُلُهُ (الْفِئَةُ) الْبَاغِيَةُ بَعْدِي . اسَاء كَهِى بِين كه مِين نے رسول اكرم كوروتے وكي كرع ض كيايا رسول الله! ميرے مال باب آب پر قربان مول - آپ كے رونے كا سبب الله! ميرے مال باب آپ پر قربان مول - آپ كے رونے كا سبب

آپ نے ارشاد فرمایا: 'اسا، میں اس فرزند پرروتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا
رسول اللہ! آپ کا یہ نورنظر تو ابھی پیدا ہوا ہے اور بفضل خداصیح وسالم ہے۔ آنخضرت
کی آنکھوں سے بھر آنسو نکنے گئے آپ نے غم حسین میں روتے ہوئے فرمایا کہ اساء!
میر ب بعد میر سے اس لخت جگر اور نورچثم کوایک باغی جماعت شہید کرے گی۔ لبذا میں
اس وقت کو یادکر کے رور ہا ہوں۔

اور کتاب امالی ابن بابویہ میں صفیہ بنت عبدالمطلب سے منقول ہے کہ اس معظمہ نے کہا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام جناب فاطمہ زہراء کے بطن اطہر سے متولد ہوئے تو میں اس وقت معصومہ کی خدمت گزاری کے لیے حاضرتھی اور جناب رسالتمآ بھی اس وقت تشریف لائے۔

Presented شنرادہ کے پیدا ہوتے بی آنخضرت کے مجھے فرمایا کہ پیوپینی میرے

#### تیسری مجلس امام حسین کی ولادت باسعادت (مزیدردایات)

فدفعتُ الله في خرُقة بيُضاءُ فَاذَّنَّ في أُذُنه يُمْنِي واقام فِي اللهُ اللهُ مُن واقام فِي اللهُ اللهُ مُن وصَمَّةُ في حجره فَيكي.

اساء کہتی ہیں کہ میں نے حسب الارشاد شخرادہ کو ایک سفید پارچہ میں لپیٹ کر حضرت کو دیا۔ پس آنخضرت کے اپنے اس فرزند ارجمند کو آغوش مبارک میں لے کر اس کے داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ آپ نے اپنے فرزند سے بہت بیارکیا اور پھر آپ کی آئکھیں ساون کے بادلوں کی طر jafrilibrary نے اپنے اور پھر آپ کی آئکھیں ساون کے بادلوں کی طر jafrilibrary نے اپنے اور پھر آپ کی آئکھیں ساون کے بادلوں کی طر jafrilibrary نے اپنے اور پھر آپ کی آئکھیں ساون کے بادلوں کی طر jafrilibrary نے اپنے اس کے اور پھر آپ کی آئکھیں ساون کے بادلوں کی طر jafrilibrary نے کہتا ہے۔

ر ول خداً كا گوشت بوست مو، افسوس صد افسوس كه وه مظلوم كربلا كے ميدان ميں تين روز بھوكا اور پياساليل كردن سے كوسفند كى طرح ذيح كيا كيا۔ اورغريب كے بدن اطهر كو گھوڑوں كے سمول سے تكڑ سے تكڑ سے كيا گيا۔

چنانچ منقول ہے کہ جب امام مظلوم زخموں کی کثرت کی وجہ سے ذوالجاح کی زین پر نہ کھبر سکے تو بکمال ضعف ونا توانی زین سے زمین پرآئے۔اس وقت عمر سعد ملعون نے اپنی فوج کو مخاطب کیا کہتم میں کون ایسا بہادر اور دلیر ہے کہ جو حسین کا سر بدن سے جدا کر ہے؟ راوی کہتا ہے کہ لشکر اعداء میں سے کسی شخص کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس ام عظیم کو قبول کرے۔لیکن شمر ملعون فرزندرسول کو قتل کرنے کے لیے آ مادہ ہوا وہ امام مظلوم كے قريب آيا۔

اور اس نے امام مظلوم کو بڑی بے رحمی سے کربلاکی تیمتی ریت پر قتل کے اراده ے لٹایا کہ آپ کا تمام بدن خاک آلودہ ہوگیا۔ اور روح اطهر کوشد پدصدمہ پہنچا۔ آ پ نے چٹم مبارک کھولی تو دیکھا کہ وہ شقی آپ کے سینہ اطہر پرفتل کے ارادہ سے بیٹھا ب، مظلوم كربلان اس حالت بيكسي مين بھي روضه رسول كي طرف حسرت بجرى نگاه ت ویکھا اور انتہائی ضعف و ناتوانیٰ کے باوجود کہا کہ اے جد بزرگوار! آپ کو اپنے سین کے احوال کی بھی کچھ اطلاع ہے کہ اس شقی نے شدید مختی سے ذکے کرنے کے ليے لٹايا ہے اور زخمی سيند پر خنجر بكف سوار ہے اور ميرے سيندو پہلو كے سب استخوان شكستداور چور ہو گئے ہیں۔

راوی کہتا ہے کہ امام مظلوم نے بوری کوشش کی کہ وہ شقی ان کے قبل کا مرتکب نہ ہو، لیکن اس ملعون نے مطلق رحم نہ کیا۔ یہاں تک کہ اس نے مظلوم کا سربدن اطہر ے جدا کیا۔ تاریخ میں درج ہے کہ وہ ایسا بھیا تک منظرتھا کہ فریب تھا اس مصیبت عظمی

فرزندکو مجھے دے دو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اس شفرادہ کو کیونکر آپ کودوں میں نے تو ابھی اس کونسل بھی نہیں دیا۔ اورائے پاک بھی نہیں کیا۔ اورائے پاک بھی نہیں کیا۔ اورائے ا ین کرآ پ نے مجھے فرمایا کہ پھوچھی جان آپ کواس بچے کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں اس کیے کہ پروردگار نے میرے اس بچے کوتمام نجاستوں اور کثافتوں سے

صفیہ کہتی ہیں کہ بیفر ماکر آنخضرت نے حسین کواپی گود میں لے لیا، ای وقت حسین نے آغوش مبارک میں پیشاب کر دیا۔ رسول خدا نے حسین کی بیشانی پر بوسہ دیا، اور اس شنرادہ کی صورت کو دیکھ کر مرر روئے ، اور آپ نے تین مرتبہ فرمایا اے میرے فرزندار جمند! خداای قوم پرلعنت کرے جو کچھے قل کرے۔

يس مين نے يو چھا كه يارسول الله! وه كون تقى المزاج برحم ہوگا كد جوآب کے فرزند کوفتل کرے گا؟۔ حضرت نے فر مایا: اے صفیہ میرے بعد بنی امیہ کا ایک گروہ 

صفیہ فرماتی میں ، وضع حمل کے بعد فاطمہ زہراء بیار پر حمیں اور آپ اس شفرادؤ عصمت وطہارت کو دودھ نہ پلاسکیں۔ پس رسول خدا نے دودھ بلانے والی کی بڑی تلاش کی لیکن کوئی مرضعہ دستیاب نہ ہوسکی لیعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ مرضعہ دستیاب ہوئی کیکن امام نے ہرگز کسی مرضعہ کی طرف رغبت نہ کی۔ پس رسول خدا کو اپنے فرزند کا بھوکا رہنا گوارانہ ہوا تو آپ نے اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں دی یہاں تک کہ شنزادہ سیر ہوا اور آپ نے ای طرح چالیس روز تک اپنی زبان حسین کو اس طرح جبائی جس طرح طیور مثلاً کبوتر وغیرہ اپنے بچوں کو دانا کھلاتے ہیں۔

حضرات مومنین! جائے گریہ وبکا ہے کہ جس شنمرا Com کا گوشت بوالہ التعالیٰ الت

Presented by: www.jafrilibrary.com

36

پر سابق آ سان بھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور تمام عالم زمین میں ساجائے۔
و کور انوار النّہ خوم جمیعُ بھا و المطرب اللّه مُّ السّماءُ علیْهمُ ،
اس وقت آ فاب کو گہن لگ گیا اور عالم ایبا تیرہ وتاریک ہوگیا کہ دن
کو ستار نظر آئے گے اور اس نم جانکاہ میں آسان سے خون کی
بارش بر نے لگی اور ہر ڈھیلے کے نیچ سے تازہ خون جوش مارنے لگا۔
اور مسلسل جالیس روز تک بیسلسلہ جاری رہا۔

الا لغنةُ الله على القوم الظَّالمين

2222



آ مخضرت " اپ فرزند کی پیشانی کے بوے لے رہے تھے کہ آپ کے فرمایا اے میرے نورچشم! تو سید ابن سید اور سادات کرام کا باپ ہے، تو امام ابن امام ہے اور تو آئمہ کا باپ ہے، اور تو جمت ابن جمت ہے اور تو سب بحج خدا کا باپ ہے اور وہ سب امام تیرے صلب ہے ہوں گے اور ان کا آخری قائم آ ل محمد ہوگا۔

وَفِي الْبِحَارِ أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ يُصَلِّى بِجَمَّاعَةِ أَصْحَابِهِ وَٱجُلَسَ ﴿ وَالْجَلَسَ الْبَهُ الْحُسَيْنَ بِصِغَرِهِ قَرِيْباً مِنْهُ.

كتاب بحار الانوار مين منقول ہے كہ ايك روز جناب رسالتما ب اپن اسحاب كے ساتھ نماز پڑھنے مين مشغول تھاور آپ نے اپ فرزندسين كوكہ جو بہت كم من تھاپنے پہلومين بھايا ہوا تھا۔ فَاذَا سَجَدَ النَّبِيُّ رَكَبَ الْحُسَيْنُ عَلَى ظَهُرِهِ وَحَرَّكَ رِجُلَيْهِ وَقَالَ حَلُ حَلُ.

پس جب رسالتمآب مجدہ میں گئے تو شہرادہ آپ کی پشت اطہر پر جامیطا۔ اور "حل طل " جامیطا۔ اور "حل طل" کہتا جاتا تھا۔ کہتا جاتا تھا۔

فَاذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَرْفَعَ رَاسَهُ أَخَذَهُ وَوَضَعَهُ اللَّي جَانِبِهِ فَاذَا سَجَدَ ثَانِيًّا عَادَ عَلَى ظَهُرِهِ.

جب رسول خداً نے پہلے مجدہ سے سرافھانا چاہا تو آپ نے اس وقت اپ شنرادہ کو پشت اطہر سے اتار کرا پے پہلومیں بٹھالیا۔ آپ دوبارہ مجدہ کرنے میں مشغول ہو گئے تو پھر شنرادہ اینے نانا کی پشت اطہریر

#### چوهی مجلس شان ومقام حسین

في الْبِحَارِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْآخُبَارِ اللَّهِ كَثِيْرًا مَّا تَقْبَلُ اللَّهِ كَثِيْرًا مَّا تَقْبَلُ الْخُسَيْنَ مِنَى وانَا مِنَ الْحُسَيْنِ مَنْ يُحِبُّنَى وانَا مِنَ الْحُسَيْنِ مَنْ يُحِبُّنَى وانَا مِنَ الْحُسَيْنِ مَنْ يُحِبُّهُ.
 يُحبُّنِيُ فَلَيْحِبُّهُ اَحَبَّ اللَّهُ مِنْ يُحِبُّهُ.

بحار الانوار اور دیگر کتب حدیث میں منقول ہے کہ رسول پاک اکثر
حضرت امام سین علیہ السلام ہے پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ
دوست رکھے
دوست رکھے
اے چاہے کہ وہ حسین ہے دوئی رکھے اور جو اس سے دوئی رکھے گا۔
پردردگاراس کودوست رکھے گا۔

وقال سلمانُ انَّ الْحُسَيْنَ قَدُ كَانَ عَلَى فَخَدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ يُقَالُ سلمانُ انَّ الْحُسَيْنَ قَدُ كَانَ عَلَى فَخَدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ يُقَلِّلُهُ ويقُولُ يَا بُنيَّ انْتَ السَّيِدُ وَابُنُ السَّيِدِ ابُو السَّاداتِ انْتَ (الامَامُ وَابْنُ الامَامُ) ابو الائمَّة أنْتَ الْحُجَّةُ ابْنُ الْحُجَّةِ ابْنُ الْحُجَّةِ ابْنُ الْحُجَّةِ ابْنُ الْحُجَّةِ ابْنُ الْحُجَةِ ابْنُ الْحُجَّةِ ابْنُ الْحُجَّةِ ابْنُ الْحُجَّةِ ابْنُ الْحُجَةِ ابْنُ الْحُجَّةِ ابْنُ الْحُجَّةِ ابْنُ الْحُجَةِ ابْنُ الْحُجَةِ ابْنُ الْحُجَةِ ابْنُ الْحُجَةِ الْمُنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

امام حسین علیہ السلام زانوئے اقدی رسول اگرم پر جیٹھے ہوئے تھے اور Presented by: www:jafrilibrary.com بولتے ہیں اور نہ ہی چلتے ہیں۔ آپ یہ من کر چند قدم گھٹنوں کے بل زمین پر چلے اور دو مرتبہ کلمہ العفو العفو فرمایا اور آپ نے کلمہ عفو زبان پر جاری کرنا خاہا تو اس وقت جرئیل نازل ہوا اس نے عرض کیا

یارسول اللہ اگر آپ نے اس دفعہ کلمہ عفو زبان پر جاری کیا تو تمام آتش جہنم گل ہو جائے گی۔

عزادارو! حسین کے ماترارو! یمی بات ہمیں رلاتی ہے کہ جس شنرادہ سے رہول کواس قدرمجت تھی کہ کہ آپ نے اپنی آغوش میں نواسہ کی پرورش کی ،نواسہ کے لیے جدہ کوطول دیا۔ اور اس کی خوثی کی خاطر اونٹ ہے ادر اسے اپنی پشتِ اطہر پرسوار کیا ۔ افسوس صد افسوس ہے کہ روز عاشورہ ای شنرادہ کے سینہ واقدس پرشمر ملعون نخج کف سوار ہوا۔

ابو مخفف کی روایت ہے کہ جب مظلوم پشت ذوالجناح سے زمین پرآئے، اس وقت شمر معلون آپ کے سینداطہر پر خنجر بکف سوار ہوا۔

اس صدمہ سے امام بیکس نے اپنی آئکھیں کھول دیں اور دیکھا کہ وہ بے رحم قل کے ارادہ سے سینہ اطہر پر سوار ہے، اس وقت مظلوم نے کہا کہ اے خص! تیرا نام کیا ہے؟ کہ تو مخز ن علوم ربانی پر سوار ہوا بیٹھا ہے۔ تو نے ایسے امر عظیم پر جراک کی۔ اس ملحون نے جواب دیا کہ میرا نام شمر ہے۔

نواسہ رسول نے کہا کہ تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس ملعون نے جواب دیا کہ میں اور جھی طرح جانتا ہوں۔ کہا آپ کا اسم مبارک حسین ہے، آپ محمد مصطفی اور ملی مرتضی کے فرزند ہیں۔ اور آپ کی ماں فاطمہ زہراء ہیں۔ یہی شرافت سے یہی کر مظلوم نے فرمایا کہ اے بے رحم! اگر تو میری جبی ونسبی شرافت سے

جا بین یہاں تک بینی بر نے اپنی نماز کوترام کیا۔ فلم یزل کذلک حتی فرغ عن صلوتِه پی وہ شنر ادہ بر بجدہ میں بشت رسالتما ب پر بے تکلف جا بیشتا یہاں تک کرا تخضرت نمازے فارغ ہوئے۔ وفی روایةِ الله اذَا سَجَد النَّبی وَرَکَب الْحُسَینُ عَلی ظَهْرِه لَمْ یرفع راسه عن السَّجُدةِ وَقَالَ سُبُحَانَ رَبِّی الْاعْلی سَبْعِینَ مرة حتی نَوْل عَلی ظهر جَده.

ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول خدا سجدہ میں تشریف لے گئے تو امام مسین علیہ السلام اپنے نانا کی پشت اطہر پر سوار ہوگئے۔ رسول اعظم نے بحدہ کوطول دیا اور ستر مرتبہ سُبنحان رَبّی الاعلٰی کی تسبح پڑھی۔ تب حسین نانا کی پشت اطہر سے اتر گئے۔ ورُوی انَّ رسُولَ اللّٰهِ صَارَ یَوْمَ الْعِیْدِ لِرَضَاءِ الْحسیٰ جملاً کا لهٔ حتّی رَکب علی ظَهْرِهِ فَمشی عَلٰی رُکبَتیْه عَلٰی اُلارُضِ مِن هُنَا الٰی هُهُنَا وَقَالَ الْعُفُو الْعَفُو مُرتَیْنِ.

منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا سے عید کے روز عرض کیا کہ جد بزرگوار! آج عید کا دن ہے اور مدینہ کے تمام سے کہ اونوں پر سواری کررہے ہیں ہمارے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے کہ ہم بھی سواری کریں۔ یہ من کررسالتمآب نے اپنے نواسہ کی خوشی میں زمین پر گھٹے ئیک دیے اور حسین کواپنی پشت پر سوار کیا۔ پھر شنزادہ نے عرض کیا کہ نانا جان اونٹ تو چلتے ہیں۔ اور بولتے ہیں، آپ کے خوش کیا کہ نانا جان اونٹ تو چلتے ہیں۔ اور بولتے ہیں، آپ

Presented by: www.jafrilibrary.com

ww.jafrilibrary.com LE TO to what we will be him to be but to

اس قدر واقف ہے تو چر مجھ بے جرم وخطا کوتل کیوں کرتا ہے؟ اس بے حیائے جواب دیا، کہ میں آپ کوقل کر کے بزیدکو راضی کرنا جاہتا ہوں۔ مجھے بزید کی خوشنودی مطلوب ہے اور آپ کے قتل کے عوض اس سے انعام وصول کروں گا۔ پس عز ادارو! اس معلون نے کچھ خوف خدا ورسول خداً نہ کیا اور امام بے کس ومظلوم کو بوی بے دردی ہے

منقول ہے کہ جب وہ شقی امام مظلوم کو قتل کررہا تھا تواس وقت گلوئے بریدہ ے آواز آربی تھی کہ افسوں صد افسوں کہ مجھے تشداب شہید کیا جارہا ہے اور 

ألاً لَغْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقُومِ الظَّالِمِيْنِ

hostopanistopinia sing the

Line of the Article o

المراجع المراج

ہوئے۔ انہوں نے سرراہ دیکھا کہ امام حسن ہرن کے بیدے کھیل رے ہیں اور نہایت ہی مسرور ہیں۔

فَقَالَ لَهُ يَا اخِيْ مِنْ أَيْنَ لَكَ هِلِذِهِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ أَعُطَاني جَدَى فَجاء الْحُسَيْنُ مُسْرِعًا إلى جَدِّهٖ فَقَالَ يَا جَدَّاهُ عُطيْتَ احى خشفة يلعَبُ بها ولم يُعْطني مثلُها.

امام حسین نے اپ بھائی امام حسن سے یو چھا کہ بھائی آپ کو یہ بچہ المس فے دیا ہے؟ امام حسن نے فرمایا کہ یہ بچہ ہمارے نانانے ہمیں دیا ہے، نیے سنتے ہی وہ شنرادہ جلدی جلدی بارگاہ رسول میں پہنجا اور عرض کیا کداے نانا! آپ نے برن کا بچہ بھائی حسن کو دیا ہے اور

فَجَعَل يُكرَرُ هَذَا الْقُولَ عَلَى جَدِّهِ وَهُوَ سَاكِتُ لَكِنَّهُ يُسَلِّي خاطرة و يلاطفه المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية

اس امام سین بار بار برن کے بحد کوطلب کرتے تھے اور رسول خدا جران وسر گردان تھے، لیکن آپ اپ نواسہ کی تسکین کے لیے کلمات تسكين ادا فرماتے تھے۔

إِلَى أَنْ هَمَّ الْحُسَيْنُ بِالْبُكَاءِ فَبَيِّنَا كُذَالِكَ قَد ارتَّفَعُ الْاصُواتُ عند باب المسجد

اپس جب ولبند فاطمہ زہرا تے این نانا سے بار بار برن کے بچہ کو طلب کیا اور کلمات سکین کے علاوہ کسی چیز کے حصول کے آ ٹار نظر نہ presente مول ہوئے اور قریب تھا کہ چٹم مبارک سے آنسو

# يانچو يى مجلس خدمت امام میں ہرنی کا اپنا بچہ پیش کرنا

"رُوى انَّ اعْرَابِيًّا اللَّهِ وَسُولِ اللَّهِ بِخَشْفَةٍ غَزِالَةٍ لوالديه الحسن والحسين فدعاله بالخيري.

كتب احاديث مين منقول بكراك صيادرسول التقلين كي خدمت میں ایک برنی کا بچدلایا۔ اوراس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول العدامين نے اس مرنی كے بچه كو پرا ہے اور آپ كے بيوں حسن وحسین کی خوشنودی کے لیے لایا ہوں ،مردار انبیاء نے اس تحفہ کو این بچوں کے لیے تبول کیا اور اس کے لیے دعائے خمر کی۔ فَإِذَا الْحَسِنُ وَاقِفٌ عِنْدَ جَدِّهِ فَرَغَبَ الْيُهَا فَأَعُظَاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَمَا مضى سَاعَةٌ وَالْحُسَيْنُ قَد اقْبَلَ فَرَاىَ الْخَشْفَةَ عِنْدَ أَخِيُهِ

راوی کہتا ہے کہ ای وقت رسول خدا کی خدمت اقدی میں امام حسن مليه السلام حاضر ہوئے، عرض كيا كه نانا! بير مرن مجھے عنايت يجيئے۔ رسول خداً نے وہی ہرن کا بچدامام حسن علیہ السلام کو دے ویا۔ استے میں چھوٹے شنرادہ امام حسین علیہ السلام بھی بارگاہ رسالت میں حاضر

پھوٹ بہیں۔ پس اچا تک مجد کے دروازہ کے قریب ایک شور بلند

فَنظرَ اَصْحَابَهُ اَنَّ الظَّبِيَةَ مَعَ الْحَشُفَةِ تُجِيئني وَمِنُ خَلِفِهَا ذِئبَةٌ تَسُوقُها الى رَسُولِ اللهِ.

اصحاب نے دیکھا کہ ایک ہرنی بچہ لے کر جلدی سے چلی آ رہی ہے اوراس کے پیچھے ایک بھٹریا آ رہا ہے جواسے ہا تک رہا ہے۔ حتی اَتَتُ بھا اِلٰی رَسُولِ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَتُ یَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدُ کَانَتُ لِی حَسُفَتَانِ فَصَادَ اَحَدَهُمَا الصَّیَّادُ اَمِسُ وَاَنِّی بِھا الْکُکَ

اس وہ برنی این بھے کے ہمراہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا كه يا رسول الله! مجھ الله تعالى في دو يج عطا كے تھے۔ ان يس ے ایک شکاری نے پکڑ کرآ یکی بارگاہ میں پیش کرویا۔ وبَقِيتُ لِي هَذِهِ ٱلْأُخُورِي (قَسَمِعتُ) الأَنَ قَائِلاً يَقُولُ لِي السُرعِي بِحَشْفَتِكَ اللِّي النَّبِيّ الآنَ الْحُسَيْنَ قَدْهَمَّ أَنْ يَبْكِي. اور دوسرامیرے یاس تھا کہ ابھی ابھی مجھے حکم پروردگار پہنچا ہے کہ اے ہرنی! اس بچہ کو لے کر فوراً بارگاہ رسول میں پہنچ ، کیونکہ حسین اینا نانا ے برن کا بچے طلب کررہا ہے اور قریب ہے کہ وہ رونے لگے۔ وَالْمِلاَ نَكُةُ بِأَجْمَعِهِمُ رَفَعُوا رُؤْسَهُم مِنْ صَوامِع الْعِبَادَةِ ولوبكى الْحُسِينُ لَبِكَتِ الْمَلاَ بْكَةُ لِبُكَائِهِ فَاسْرَعِي قَبْلَ جرْيان دُمُو ع الْحُسين على حدَّيه.

آور میں نے ہاتف غیبی کی آ وازئی کہ اے ہرنی! تمام ملائکہ آ سان
نے اپ سرعبادت گاہ سے بلند کیے ہیں کہ اگر حسین رویا تو اس کے
رونے سے سب فرشتے رونے لگیں گے۔ پس تو حسین کے رونے
سے پہلے اپ بچ کے ہمراہ ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جا۔
اور میرے اوپر ایک صحرائی بھیڑئے کو مسلط کیا گیا اور اے علم دیا گیا
کہ اگر میہ ہرنی چلنے میں پچھ دیر کرے تو اے قبل کر دینا۔

فَاتَيُتُكَ بِخَشُفَتِى وَقَطَعْتُ مَسَافَةً بَعِيُدَةً لَكِنِي طُوَيْتَ الْاَرْضَ وَآنَا آخُمَدَ اللَّهَ عَلَى آنْ (جِئتُكَ) قَبُلَ جَرْيَانِ دُمُوعِ الْخُسَيْنِ عَلَى خَدِهِ

پس یارسول اللہ! بحکم رب ذوالجلال زمین کی طنابیں کھنج گئیں اور ایک ساعت بھی نہ گزری تھی کہ میں اس دور دراز کی مسافت کوآ نا فانا طے کرتی ہو گی اپنجی ۔ اور میں شکر الہی بول ہوں ہوگ اپنجی ۔ اور میں شکر الہی بجالاتی ہوں کہ چشم مبارک حسین سے بھی اشک جاری نہیں ہوئے کہ میں رسول اسلام کی خدمت عالیہ میں پہنچ گئی ہوں ۔ پس یہ مجزؤ خالدہ دکھے کرمجمع اصحاب سے صدائے تکبیر وتجلیل بلند ہوئی۔

فَسَرُّ النَّبِيُّ بِذَلِكَ وَاخَذَ الْحُسَيُنُ تِلُكَ الْخَشُفَةَ وَاتَى بِهَا الْعَشُفَةَ وَاتَى بِهَا الله أُمِّهِ فَاطِمَةَ الزَّهُرَاءِ فَسَرَّتُ بِذَلِكَ.

پس جناب رسول خداً نہایت مسرور ہوئے اور آپ نے وہ ہرن کا بچہ اپنے جیا جسین کو دیا، پس وہ شنرادہ کو نین اس بچہ کو لے کر بکمال فرحت وسے درانی مادرگرای خاتون جنت سیدہ زہرا ای خدمت عالیہ

Presented by: www.jafrilibrary.com

پی جرائیل نے اسرافیل ہے کہا کہتم اس امریس کھے بیان کروکہ دونوں شہرادوں میں کس کا خط اچھا ہے۔ اسرافیل نے بھی بیان کرکانوں پر ہاتھ رکھے اور کہا میری کیا مجال کہان میں ہے کی ایک کو دوسرے پرترجیح دوں ، مگر بیہ ہے کہ میں ذات اللی کی بارگاہ عالیہ میں عرض کروں کہ وہ احکم الحاکمین ہے، اسرافیل نے ذات احدیت کے دربار میں درخواست کہ اے پروردگار! آپ فیصلہ کریں ان دونوں شہرادوں میں ہے کس کا خط اچھا ہے۔

اسرافیل کو پروردگار عالم کی طرف ہے تھم موصول ہوا کہ ہم بھی اس امر میں کچھ نہ کہیں گے۔ بلکہ فاطمہ زہرا اپنے شنزادوں کے درمیان فیصلہ کرے۔

پی جب جناب سیدہ زہراء نے بیتم ذات الہی کی طرف سے سنا تو آپ اس وقت نہایت متردد ہوئیں اور آپ نے بسیار غوروقکر کے بعد فیصلہ فرمایا کہ میرے پاس موتیوں کا دولڑا ہار ہے اسے جسنین کے روبر و تو ژکر پھینک دوں ، جو زیادہ موتی چنے گائی کا خط خوشما ہوگا۔ پس جناب سیدہ نے اس امر کو حسنین کے سامنے بیان کر کے ہاران کے سامنے بھیر دیا۔

میں آئے اور اس ہرنی کے بیچ کی پوری داستان اپنی والدہ محتر مہ کو سائی۔ ملکہ عصمت اس مجزہ کوئ کرنہایت مسرور ہوئیں۔ اورشکر الہی بجالائیں۔

کتاب بحار الانوار میں منقول ہے کہ ایک روز شنرادگان کونین یعنی امام حسن اور امام حسین علیما السلام تختیوں پر بچھ لکھ رہے تھے کہ بڑے شنرادے امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین سے فرمایا کہ اے بھائی! میرا خط تمہمارے خط سے بہتر اور خوشنما ہے۔

یہ من کر امام حسین نے عرض کیا کہ اے بھائی! آپ کا خط میرے خط ہے ہرگز بہتر و برتر نہیں ہے بلکہ میرا خط آپ کے خط سے بہتر ہے۔ پس دونوں شنرادے اپنی تختیوں کے ہمراہ اپنی والدہ ماجدہ خاتون قیامت کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے امال جان! آپ ارشاد فر مائیں کہ ہم میں ہے کس کا خط اچھا اور خوشنا ہے۔

پس جناب زہراء نے دونوں میں ہے کی کی بھی خاطر شکنی گوارا نہ کی۔ البذا آپ نے فرمایا کہ اے دلبند وا پیختیاں تم اپنے والد بزرگوار حیدر کراڑ کے پاس لے جاؤ اور ان سے فیصلہ کراؤ۔ دونوں بھائی باب العلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اے پدر عالی مقام! آپ فرما کیں کہ ہم میں ہے کس کا خط خوشنما ہے۔ جناب امیر المونین نے عالی مقام! آپ فرما کیں کہ ہم میں ہے کس کا خط خوشنما ہے۔ جناب امیر المونین نے بھی ان کوصدمہ پہنچانا برداشت نہ کیا، انہوں نے فرمایا: جان پدر! تم دونوں بھائی ان تختیوں کو نانا کے پاس لے جاؤ وہ جس کے خط کے بارے میں فرما کیں گے وہی بہتر و برتر مدی

بس حسنين شريفين خدمت رسول التقلين مين حاضر وورون الموري www.jakfrilibutariy

قیامت کی آگ سے پہلے آتش دنیا میں بہت جلدی کی۔شمرے اس بیبودہ کلام کوئ کر المحسين عليه السلام نے اسے اصحاب سے يو جھا كه شايد سيسك ناپاك شمر ب-اصحاب نے عرض کیا مولا بدوہی ملعون ہے۔

پس اس وقت امام کونین نے فرمایا کہ اے زانیہ عورت کے فرزند! جو بکریاں چاتی تھی، تو ہی آتش دوزخ کا سر اوار ہے۔ منقول ہے کہ اس شق کے بیہودہ کلام کوئ كرمسلم بن عوسجد نہايت غضبناك ہوئے۔ اور انہوں نے اس ملعون كوتير مارنا چاہا كه اے جلد آتش جہنم میں روانہ کریں ،لیکن امام مظلوم نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہاے ملم! ہم اہل بیت رسول کا شیوہ ہے کہ جب تک کوئی ہم سے جنگ ندرے۔ہم جنگ وقال میں ابتدانہیں کرتے۔

اے حسین کے ماتدارو!

شمر ملعون کا بیا گتا خانہ کلمہ اصحاب حسین سے برداشت نہیں ہور ہا تھالیکن وہ کلمہ زیادہ سخت ہے کہ جوشمر ملعون نے شہادت کے وقت امام مظلوم کے جواب میں کہا تھا۔ غریب کربلا پراس کا صدمہ تیروں اور تلواروں کے زخموں سے بھی زیادہ ہوا ہوگا۔ كتاب بحارالانوار مين بلال بن نافع ع منقول ع، وه كبتا ع كم مين عاشوره محرم كو زوال آفاب کے بعد عمر سعد کے روبرو کھڑا تھا کہ اچا تک کی نے آواز دی کہ اے امر! مجمع مبارك موكه شمر في حسين كونل كيا ب\_ پس ميں بيآ واز سنتے بى اس مجمع ے نکل کرامام مظلوم کے پاس آیا، امام جاں بلب تھے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قتم میں نے آج تک اس حسن و جمال والا مخص اتن بے دردی سے قل ہوتے مہیں دیکھا جیسا حسین کو دیکھا ہے کہ آپ کو وطن سے دور ، تین دن کا بھوکا پیاسا کند خجر سے ذیح کیا گیا۔ والله مظلوم کے خون کی سرخی میں معلوم ہوتا تھا کہ گویا آ فاب

كا حكم ہوا كہ جلدى زمين ير پہنچ اور اس موتى كواينے ير سے دو كلزے كر دے تاكه دونو ل میں سے کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ چنانچہ جرئیل فوراً زمین پر پہنچا اور اس نے موتی کے دو کر ے کر دیئے تا کہ کوئی بھی شہرادہ ملول نہ ہو، یوں دونوں شہرادوں کے حصے میں برابر

عزاداران امام مظلوم كربارًا! جميل يمي چيز رلاتي ہے كه جس امام كي خوشي كي خاطر ذات احدیت کی طرف سے ہرن کا بچہ آنا فاناً پہنچے، اور موتی دو کلڑے ہوا۔ سید الرسلين ،سيد الاوصياء اورسيدة نساء العالمين جس شنرادة عصمت وطهارت كي حوصله شكني برداشت ندکریں افسوں صدافسوں ہے کہ ای امام پرروز عاشورقوم اشقیاء نے طرح طرح کے مظالم کیے۔ اور امام نانا کے دین کی خاطر صبر وشکر بجالاتے رہے۔

شخ مفیداورسیدابن طاؤوں نے روایت کی ہے جب عاشور کی صبح طلوع ہوئی اور امام نماز صبح سے فارغ ہوئے ۔ اس وقت امام نے اپنے لشکر کی صف بندی کی اور تمام فیمہ بائے اہل حرم کو پشت لشکر پرکیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کو کسی کے پاس جوخس و خاشاک ہے بلکہ تمام اسباب اس خندق میں بھینک رو جو اہل حرم کے خیموں کے ارد گرد کھودئ گئی ہے۔ اور خندق میں آ گ لگا دو تا کہ سیاہ يزيد خيموں كى يشت علماء ورنه موجائے۔ امام كے حكم كى اطاعت كرتے موتے آب كا اصحاب باوفائة تمام اسباب كوخندق مين بينيك ديايهان تك كدا صحاب في غلافوں ہے تکواریں نکال کرغلاف بھی خندق میں پھینک دیئے۔

اس وقت یزیدی سیابی خیموں کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ خیام کے اردگرد کھودی ہوئی خندق میں آگروش ہے۔



سرخی شفق میں تاباں اور درخشاں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ بھی حسین کوتل کرنے کا تھالیکن آپ کے نور جمال اور حسن صورت نے جھے اس فعل شنج سے رو کے رکھا۔

ہلال کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ امام مظلوم اس غربت کے عالم میں شدت پیاس کی وجہ سے دو گھونٹ پانی کا مطالبہ کررہے تھے کہ ظالمو! مجھے پانی پلا دو میں تین دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں جواب میں شمر ملعون نے کہا کہ حسین ! تجھے ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیا جائے گا ، بلکہ قریب ہے کہتم جہنم میں گرم پانی سے سیراب ہوگے۔ پس مونین نہ دیا جائے گا ، بلکہ قریب ہے کہتم جہنم میں گرم پانی سے سیراب ہوگے۔ پس مونین افسوں ہے اس قوم بزید پر کہ جنہوں نے مظلوم کر بلا پر بالکل رخم نہ کیا۔ اور سکینڈ کے بیا ہو بیا ہو کے۔ پس مونین افسوں ہے اس قوم بزید پر کہ جنہوں نے مظلوم کر بلا پر بالکل رخم نہ کیا۔ اور سکینڈ کے بیا ہے بیا کو بڑی ہے دردی سے بیا سما ذرج کیا۔

الا لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِيُن

\*\*\*

resented by: www.jafrilibrary.com

كتاب بحارالانوار مي حضرت ام سلمدرضي الله عنها على منقول م كدايك روز حنين خدمت رسول التقلين مي حاضر موع \_اس وقت آ مخضرت كى برم ميل جرئیل امین وهبه کلبی کی صورت میں رحاضر تھا۔ پس دونوں شفرادے جرئیل امین کو وهب كلبى بجھتے ہوئے ان كے قريب آئے۔ اور بے تكلف آغوش جرئيل ميں بيٹھ كران ى جب وآسين ميل كھ وهونڈنے لگے۔ جب حضوراً نے ديكھا كه حسين برى ب تکلفی کے ساتھ آغوش جرئیل میں بیٹے ہوئے ان کی آسٹین میں کچھ ڈھونڈ رے ہیں تو آپ نے حسنین کومنع کرنا چاہا ، تو اس وقت جرئیل نے کہا یا رسول اللہ! آپ ان شنرادوں کومیری آغوش میں بیٹھنے سے کیول منع فرمارے ہیں۔ آتخضرت نے فرمایا ایا افی! مجھتم سے حیا آتی ہے۔ میرے بچوں کی آپ سے بے تکلفی کی وجہ یہ ہے کہ جب وهب کلبی سفرے آتے ہیں تو وہ ان بچول کے لیے پچھ تحفہ لاتے ہیں، اور وہ اکثر اپنی جب وآستین سے نکال کران بچوں کو دیا کرتے ہیں، چونکہ اس وقت آپ وہم کلبی کی صورت میں ہیں اس لیے وہ آپ کی جیب سے میوہ ڈھونڈ رہے ہیں۔اس وقت جرکیل نے عرض کی یا رسول اللہ ؟ ان شمر ادوں کی ماں اکثر کام کاج کی تھکن سے سو جاتی ہے اور حنین اپنے گہوارے میں رونے لگتے ہیں۔ اس وقت میں حکم اللی سے زہراء کے گھر طاخر ہوتا ہوں اور ان بچوں کے جھولے کی ڈوری کو ہلاتا رہتا ہوں تا کہ سیدہ زہراء بے چینی میں نیند سے بیدار نہ ہو جائیں۔ پس جب میں ان شنرادوں کی ایسی خدمت پر مامور ہوتا ہوں تو اسے لیے باعث صد افتخار سمجھتا ہوں ۔ان کا میری گود میں بیٹھنا تو المرا لي كمال افتار -

اس وقت جبرئیل نے اپنا ہاتھ آسان کی طرف بلند کیا جیسے کوئی شخص کسی ہے۔ کوئی چیز لینے کے لیے ہاتھ بڑھا تا ہے کہ اچا تک جبرئیل کے ہاتھ میں ایک بہثق سیب

## چھٹی مجلس امام حسین پرشب تار میں بجلی کا چمکنا

فِي بِحَارِ الْآنُوَارِ عَنِ الرِّضَا إِنَّهُ قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَ يَلُعَبَانِ عِنُدَ جَدِّهِمَا حَتَّى (مَضَى) عَامَّةُ الَّلَيْلِ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ إِنصَرَفَا إِلَى أُمِّكُمَا.

كتاب بحار الانوار ميں امام رضا عليه السلام سے منقول ہے كه ايك مرتبدحسنین شریفین علیها السلام این نانا کے پاس تشریف لے گئے آپشام ے لے کرآ دھی رات تک وہاں کھیلنے میں مشغول رہے، کہ رسول اکرم نے فرمایا: اے میرے نورچشموا رات کافی وهل چی ہے لہذا ابتم اپنی مال کے پاس جاکر آرام کرو۔ جب شغرادے رات کی تاريكي ميں اينے گھركى طرف چلے تو جمكم پروردگار ايك نورمثل برق ساطع ہوا، اس کی روشی میں دونوں شفرادے ماں بتول کی خدمت میں پہنچے تو روشنی کی قندیل موتوف ہوگئے۔ تو سینیبر اکرم اس کرم خداوندی پر نہایت مرور ہوئے۔ اور آپ نے کلمات شکر فرماتے ہوئے کہا کہ ہم اہل بیت اس خداوند جلیل کے شکر گزار وممنون ہیں کہ جس نے ہمیں کا تنات یرفضیات بخشی۔

Presented by: www.jafrilibrary.con

ے پاس تھا۔ پس جب امام مظلوم روز عاشور بیاس سے نڈھال ہوتے تو وہ اس سیب کو سونگھ لیتے تھے۔ پس جب امام نہایت پیاسے ہوئے اور آپ کو اپنی شھادت کا یقین کامل ہوگیا تو آپ نے اس سیب کو اپنی دندان مبارک سے قطع کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے اس حدیث کو اس وقت سناجب ان کی شہادت میں ایک ساعت باتی رہ گئی تھی۔

امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی مظلومانہ شہادت کے بعد اس سیب کی خوشبوقل گاہ سے میرے دماغ میں آتی تھی۔ میں نے وہاں سیب کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی لیکن مجھے وہ سیب نہ مل سکا۔ پس جب میں دفن کے بعد زیارت کرنے کے لیا گیا تو اس سیب کی خوشبوقبر سے میرے دماغ میں آئی۔ پس جو زائر قبر مطہرامام مظلوم کی زیارت کا اشتیاق رکھتا ہو۔ اور وہ اس خوشبوکوسونگھنا چاہتا ہواسے قبر مطہرامام مظلوم کی زیارت کا اشتیاق رکھتا ہو۔ اور وہ اس خوشبوکوسونگھنا چاہتا ہواسے چاہیے کہ دہ سحر کے وقت قبرامام کے پاس کھڑا ہوکر دعا کرے۔اللہ تعالی اس کی دعا کو متجاب کرے گا۔ اور اس سیب کی خوشبوقبر اطہر سے اس کے دماغ میں آئے گی۔ متجاب کرے گا۔ اور اس سیب کی خوشبوقبر اطہر سے اس کے دماغ میں آئے گی۔ بشرطیکہ دہ خلوص وعقیدہ کے ساتھ اس سارے عمل کو بجالائے۔

پس مجان آل محمر اُ اس حدیث کو یہاں اس لیے بیان کیا گیا کہ مومنین اپنے امام کی عظمت کو یاد کر کے گریہ کریں کہ وہ امام کتناعظیم تھا کہ جس کی خوشنودی کے لیے خداوند کریم نے بہتی میوے بیجے، افسوس ہے سپاہ یزید پر کہ جنہوں نے دنیا کے لائح میں فرزند زہرا کو دو گھونٹ پانی نہ دیا۔ جبکہ امام استفایہ فریاد بلند کررے تھے تو کوئی ان کی فریاد کوئ نہ رہا تھا۔ اور انہیں پیاسا ذرج کر دیا گیا۔

راوی کہتا ہے کہ مجھے امام مظلوم کا روز عاشور استغاثہ کرنانہیں بھولتا \_غریب بلا بیکسی اور تنائی کی مالت میں فرماتے تھے کہ اے قوم جفا کار! تم میں ہے کوئی بھی

بی اور انارآیا، اور اس نے بیسارے کے سارے حسین کودیے ....حسین شریفین ان بہتی مجلوں کو لے کر نہایت مسرور ہوئے۔اور انہوں نے این نانا کو بھی بیموے ديئ\_رسول اكرم نے ان ميوول كوسونكھا تو آپ بہت خوش ہوئ\_آپ نے اين شہزادوں سے فرمایا کہ آب ان میووں کو اپنے والد امیر المومنین علی علیہ السلام اور مال بنول کے پاس لے جاؤ۔ چنانچ حسنین ان میوہ جات کو لے کرا بے والدین کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جناب امیر اور جناب سیدہ دونوں ان کو دیکھ کرنہایت خوش ہوئے اور اس نعمت پرشکر الہی بجالائے ، اہلیت میں سے کسی نے بھی ان میووں میں ے کچھ نہ کھایا، سب رسول اکرم کے انتظار میں کھڑے تھے، آنخضرت بھی خانہ، بنول میں تشریف لے آئے۔ اس جب رسول اسلام اور تمام اہلیت ایک جگدا کھنے ہوئے تو اس وقت آنخضرت نے ان بہتی میوؤں کوخود بھی کھایا اور اہلیت میں بھی تقسیم کیا۔لیکن لطف کی بات رہے کہ سب افراد خانہ نے پیٹ بھر کے میوے کھائے اور پھر میوے پورے کے بورے تھے۔ جب اہل خانہ ان بہتی میوؤں میں سے کھاتے وہ بدستورائي اصلى حالت يرباقى رت تھے۔ يہاں تك كدآ مخضرت نے اس دنيائے فانى ے رحلت فرمائی۔

جب سیدہ فاطمہ زہراء علیہاالسلام نے اس دنیا سے رحلت پائی تو ان میوؤں میں سے انار غائب ہوگیا ،سیب اور بھی باقی نج گئے۔ پھر امیر کا نئات کی شھادت پر بھی غائب ہوگئ اور فقط سیب ہی حسین کے پاس باقی بچا۔ جب امام حسن علیہ السلام نے زہر سے شہادت پائی تو وہ سیب امام عالی مقام حسین علیہ السلام کے پاس باقی رہ گیا۔ روایت میں منقول ہے کہ امام حسین نے عراق کی طرف سفر کیا اور آپ زمین کر بلا و وارد ہوئے اور امام مظلوم کا اہال کوفہ و شام نے پائی بند کر دیا تواس وقت تک وہ سیب امام م

w.jafrilibrary.com

اییا نہیں ہے کہ جو مجھ بیکس ومظلوم پر رحم کرے۔ اور اولا در سول سے اچھے سلوک سے پیش آئے۔ کیا تم محھ مظلوم کوقتل کرنا چاہتے ہو۔ جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کائنات عالم میں میرا کوئی بدل موجود نہیں ہے، اور پھر مجھے قتل کرتے ہو۔

کیا تم نہیں جانے کہ میری مادرگرامی فاطمہ زہرا ہیں؟ اور میرے پچا تمزہ،
عقیل اور جعفر سیدالشھد ا ہیں؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میرے والد بزرگوارعلی علیہ السلام
ہیں، جوانبیائے ماسلف کے اوصیا ہے بہترین ہیں؟ کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ میں
تمہارے نبی کا نواسہ ہوں اور وہ حضرت میرے جد بزرگوار ہیں؟ پس تم میرے حسب
ونسب ہے خوب واقف ہواور پھر مجھے ناحی قتل کرتے ہو۔

پستم بھے پرجم کرواور مجھے نہر فرات کی طرف جانے دو، میرا جگرشدت تشکی سے کباب ہور ہا ہے، اگر تمہارا مجھے قبل کرنے کا مصم ارادہ ہو میں راضی ہوں، لیکن مجھے پہلے تھوڑا سا پانی پینے کو دو، اور پھر مجھے قبل کرو، لیکن ان سنگدلوں اور بےرحم ظالموں نے جواب دیا کہ حسین یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ہم مجھے پانی دیں۔ بلکہ اس شدت پیاس میں ہی تمہیں قبل کریں گے۔ پس یہ کہ کر ان ظالموں نے امام کو ہر طرف سے گھر لیا اور اس قدر تیراور نیز ہے برسائے کے امام گھوڑے سے زمین پر گر پڑے اور فرزندرسول کو پیاسا ذیج کردیا گیا۔

الا لَعْنَهُ الله عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِين

\*\*\*

ww.jafrilibrary.com

تہمارے زیب تن کروں گی۔ پس تھوڑی دیر کے بعد حسنین نے پھر
سیدہ سے عید کے لیے نئی پوشاک طلب کی۔ چونکہ پوشاک شہزادوں
کی مرضی کے مطابق موجود نہ تھی۔ چنانچہ جناب سیدہ اپنی بے بضاعتی
اور ناداری پر بہت رو کیں ، آپ نے حسنین کو پیار کیا اور پھر گلے لگا
کر فر مایا: میر سے شہزادو! جونہی درزی تمہاری پوشاک لائے گامیں اسی
وقت اپنے بیاروں کو پہناؤں گی۔ حسنین ایک ایک لحہ گن رہے تھے
کہ ہماری پوشاکیں درزی کیوں نہ لایا؟

حسنین کی پریشانی بردھی اور وہ ملول وغمگین ہوئے کہ اچا تک ایک شخص نے درجول کی زنجیر ہلائی۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ دروازہ پرکون ہے؟اس نے عرض کیا اے سیدہ کونین!

"أَنَا خَيَّاطُ الْحَسُنَيْنِ" مِن صنينٌ شريفين كا درزى مون،

آپ کے حسن وحسین کی پوشاک لایا ہوں۔سیدہ نے بیہ خوشخری سن کر دروازہ کھولا۔ اس شخص نے در سے ہاتھ نکال کر پوشاکیس شنرادی عصمت کو دیں اور چلا

فَتَحَتِ الْمِنْدِيْلَ فَاِذَا فِيهِ قَمِيْصَانِ وَسَوَاوِيُلاَنِ وَادِدَانِ وَعِمَامَتَانِ وَ خُفَّانِ السُوَدُّانِ فَايُقَضَتُهُمَا وَ الْبَسَتُهُمَا. وَعِمَامَتَانِ وَ خُفَّانِ السُوَدُّانِ فَايُقَضَتُهُمَا وَ الْبَسَتُهُمَا وَ الْبَسِينِ فَيَ اللَّهُ وَلَا قَالَ اللَّهُ وَلَا قَالَ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَالِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُعَالِي اللْمُعَلِّ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِي اللْمُعَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِّ اللْمُعُلِي اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعُلِ

### ساتویں مجلس عید کے روز حسین سے لیے بہشتی لباس کا آنا

فِي البِحَارِ عَنِ الرِّضَا عَلَيْه السلام أَنَّهُ قَالَ عَرَى الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَادْرَكُهُمَا الْعِيدُ.

کتاب بخار الانوار میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ عید آگئی اور حسنین کے پاس پہننے کے لیے نئی پوشاک اور تخذ نہ تھا۔

فَقَالاً لِلْ مِنْهِمَا قَد زَيَّنُو اصِبَيانَ الْمَدِيْنَةِ اِلَّا نَحُنُ فَمَالَكِ لاَ تُفُطِيْنَا الشِّيَابَ الْجُدُدَ.

پس حسنین نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہراء سے عرض کیا کہ امال جان! کل روزعید ہے اور سارے مدینہ کے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے اور آپ نے ہمارے لیے لباس تیار نہیں کروائے؟

قَالَتُ يَا نُوْرَ (عَيننَيَّ) إِنَّ لِبَاسَكُمَا عِنْدَ الْحِيَّاطِ فَاِذَا اَتَى بِهَا زَيْنتُكُمَا.

جناب سیدہ نے شنرادوں کی تسکین کے لیے فرمایا کہ اے میرے نور نظر! تمہارے لباس درزی کے پاس میں جب وہ لائے گا میں وَاُذَيِنَهُ بِهَا فَإِنَّ الْيَوُم يَوُمُ الزِّيْنَةِ وَإِنِّي أُحِبُهُ.
اے ام سلم! اس لباس كا تانا جرائيل كے پروں سے بنايا كيا ہے۔
چونكه آج عيد كادن اور روز زينت ہے۔ اس ليے ميں اپنے ہاتھ سے
اپ فرزندوں كوبہشت كالباس پہنارہا ہوں۔

فرأَيْتُ آبِي وَ اِخُوتِي أَنَّهُمُ صَرُعَى مُرَمَّلُونَ بِالدِّمَاءِ مَسُلُوبُونَ وَلَمْ يُوارُوبِهِ.

پی اس حالت میں میری نگاہ قل گاہ پر جا پڑی ، میں نے دیکھا کہ میرے پدر عالی مقام اور دوسرے اعزاؤ ، اقرباء اور اصحاب حسین کی الشیں خاک وخون میں غلطال کر بلا کے گرم ریگتان پرعریال پڑی میں اور کی نے بھی ان کو دفن نہیں کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب ایسام نورانیے روئے خاک پراس بیکسی کے عالم میں پڑے ہوئے میں احسام نورانیے روئے خاک پراس بیکسی کے عالم میں پڑے ہوئے میں کہ کوئی بھی ان کے قریب نہیں آتا گویا معاذ اللہ وہ اولاد کفار سے کہ کوئی بھی ان کے قریب نہیں آتا گویا معاذ اللہ وہ اولاد کفار سے

نے شکر الہی ادا کیا۔ حسین کواس وقت بیدار کیا اور نے بہتی لباس بہنائے۔ پس ای دوران میں سید الکونین اپی لخت جگر سیدہ زہراء کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حسین نے نے نے لئے لباس زیب تن کیے ہیں۔ آپ شہزادوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ شہزادوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے دونوں شہزادوں کو آغوش مبارک میں اٹھالیا اور بہت بیار کیا آپ نے دونوں شہزادوں کو آغوش مبارک میں اٹھالیا اور بہت بیار کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ ! کیا آپ کو پھے معلوم ہے کہ جو شخص آپ کے شہزادوں کی یوشاکیں لایا تھا وہ کون تھا؟ عرض کی کہ بابا جان وہ اپ کے درزی کہدر ہاتھا۔

قَالَ يَا بُنيَّةُ مَا هُو حَيَّاطٌ بَلُ إِنَّمَا هُوَ رِضُوَانُ خَارِنِ الْجَنَّةِ.

رسول الثقلين من فرمايا كدائ مير لخت جگر! نور نظر! وه خض

درزى نه تھا بلكه وه تورضوان جنت تھا، اور وه حكم پروردگار سے جنت

سے آپ كے شنرادوں كے ليے پوشاكيس لايا ہے۔

کتاب کامل الزیارات میں ہشام بن عروہ سے اور اس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنصا سے نقل کیا ہے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے عید کے دن رسول خدا کو دیکھا کہ وہ حسین کے بدن ناز نین پرلباس آ راستہ کررہے ہیں جبکہ وہ لباس د نیاوی لباس نہ تھا۔ پس میں نے بارگاہ رسول مقبول میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کس قتم کا لباس نہ تھا۔ پس میں نے بارگاہ رسول مقبول میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کس قتم کا لباس ہے میں نے اس سے پہلے بھی ایسا نفیس اور عمدہ لباس نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ! یہ خلعت بہشت ہے کہ ذات کریم نے میرے جگر پاروں کے لیے فرمایا اے ام سلمہ! یہ خلعت بہشت ہے کہ ذات کریم نے میرے جگر پاروں کے لیے بھیجا ہے۔

وَإِنَّ لَحَمَتُهَا مِنُ زُغَبٍ جُنَاحَ جِبُرَئِيْلَ وَهَا آنَا ٱلبِسُهُ إِيَّاهُمَا

ا البسه ایا هما Presented by: www.jafrilibrary.comیسیول، بے وطنوں کی لاشیں دیکھ کرمیری حالت اس قدر اور انہوں نے پھر ہے ہوئے اعضائے شھد ا ، کوجمع کیا۔ ان سب پر نماز پڑھی اور سب شھد ا ، کوایک علیحدہ قبر میں وفن کیا ۔ جبکہ جناب سیدالشھد ا ، کوایک علیحدہ قبر میں وفن کیا ، امام مظلوم کے با کیں پاؤں کی طرف شنرادہ علی اکبر کو وفن کیا بی امیداور بی عباسیہ کے طالم حکم انوں نے پوری کوشش کی کہ شھدائے کر بلا کے نشانات کو مٹا دیا جائے لیکن وہ مٹا نہ سکے، بلکہ وہ روز بروز مرجع خلائق عالم بنتے گئے اور ان مزارات مقدسہ کی رونق قیامت تک جاری و ساری رہے گی، پروردگار عالم جمیں بھی ان مزارات مقدسہ اور عتبات عالیہ کا مجاور بنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی حسین کی بہتی میں وفن کرے۔

الْا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

公公公公

گر گئی کہ قریب تھا میری روح میرے بدن سے نکل جائے۔ پس جب میری پھوپھی عالمہ غیر معلّمہ نے میری بہ حالت ویکھی اور انہوں نے میرے حال کو نہایت متغیر پایا تو فر مایا: کہ اے گزشتگان کی یادگار! اوراے باقی ماندگان کے سر پرست آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں و کچھ رہی ہوں کہ قریب ہے آپ کی روح بدن سے نکل جائے۔ میں نے عرض کیا: پھوپھی جان! میری حالت کیونکہ متغیر نہ ہو، میں نے اپنے والد بزرگوار، آپ کے اقرباء و اعزاء اور اصحاب کی لاشوں کو و کچھ نظر نہیں آتا کہ ان بیکوں کوکوئی وفن میں غلطاں پڑی ہیں، اور مجھے نظر نہیں آتا کہ ان بیکوں کوکوئی وفن کردے۔

پس ٹانی زہراء نے بین کرفر مایا کہ اے میرے نورنظر! آپ اس قدرگر بیہ اور آہ و بکا نہ کریں بیہ جو امر عظیم واقع ہوا ہے بید وہ امر عظیم ہے کہ رسول خدا ہے اس امر کا عبد و پیان پہلے ہو چکا ہے اور حق سجانہ تعالی نے اس امت کی ایک جماعت ہے عبد لیا ہے کہ وہ ان شھدا ، کی لاشوں کو وفن کریں گے۔ اے میرے وارث شریعت بیٹے! قریب ہے کہ وہ اوگ ہمارے بعد اس مقتل میں آئیں اور شہداء کے سب اعضائے پارہ قریب ہے کہ وہ لوگ ہمارے بعد اس مقتل میں آئیں اور شہداء کے سب اعضائے پارہ پارہ کو جمع کریں ، اور ایک گہری قبر کھود کرتمام شہداء کو ایک جگہ وفن کریں ، اور تمہمارے مظلوم باباکی لاش اطہر کو علیحدہ وفن کریں اور وہاں نشان قبر بنائیں اور وہ نشان بھکم الہی قیامت تک باقی رہے گا اور کس کے مٹانے سے نہ مٹے گا۔

یں اے حسین کے پرسہ دارو! جب اہلبیت اطہار رس بستہ کوفہ وشام کی طرف روانہ ہو چکے اور بی اسد کے قبیلہ کومعلوم ہوا کہ شھداء کی لاشیں بے گوروکفن پڑی

ہوئی ہں تو وہ سب اپنی عورتوں کے ساتھ، سر برہند روتے Presented by: www.jaftifibrary.com

#### آ ٹھویں مجلس امام کی شہادت مسلم کی آگاہی

عَنْ سَلَمَانَ الْفَارِسِي آنَّهُ قَالَ آهَدِى إلى رَسُولِ اللَّهِ قِطُفٌ مِنَ الْعِنْبِ فِي غَيْرِ اوَانِهِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَانُ اِمتَنِي بِولَدِي الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لِيَا كُلاَ معِي .

جناب حضرت سلمان فاری رضی الله عندے مذکور ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے انگور کا ایک خوشہ رسول خدا کی خدمت عالیہ میں مدید کیا جبکہ وہ انگور کا موسم نہ تھا۔ پس آنخضرت نے اسے قبول فرمایا اور مجھے حکم دیا کہاے سلمان! میرے فرزند حسن وحسین کو بلالاؤ تا کہ وہ میرے ساتھ انگور کھا ئیں ،حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حب الارشادسنین کوطلب کرنے کے لیے پہلے خانہ بنول پر گیا اور پھرام کلۋم کے گھر گیالیکن مجھے حسنین نہ ملے، آخر کار میں نے سید لولاک کومنین کے نہ ملنے کا بتایا ، آنخضرت یہ سنتے ہی بے قرار ہوکر كفرے ہو گئے اور آپ نے مفارقت حسين ميں تاسف كرتے و فرمایا کداے میرے نور چشمو! آپ کی جدائی میرے لیے برداشت نبیں، پھر آپ نے فرمایا کہ جو تفص مجھے تنہیں لا دے



كى بركت سے ميرى دعا قبول كر كے مجھے اصلى حالت عطاكر ے گا۔ اس آ تخضرت اس فرشتہ کا حال من کر حسنین کے پاس تشریف لائے اور اپنا دھن اقدی لب ہائے نازنین حین پررکھ دیا اور ان سے پیار کرنے گئے یہاں تک کہ وہ شمرادے خواب سے بیدار ہو گئے اور زانو نے رسول پرتشریف فرما ہو گئے۔ پس رسول خدا نے شنرادوں سے فرمایا كه اے ميرے نور نظر! اس مكين كى طرف نظر كروكه بيتم سے پچھ التماس دعاكى آروز وركھتا ہے حسنين اے و مكيوكر خانف ہوئے اور عرض كيا كہنانا جان! بيكون ہے، ال کی ہولناک صورت سے ہمیں خوف آرہا ہے؟ آنحضور کے فرمایا: میرے بیو ! خوف مت کھاؤ بدا ز دھانہیں ہے بلکہ یہ کروبین (فرشتوں) میں سے ایک فرشتہ ہے، یہ ایک لمحہ ذکر خداوند جلیل سے غافل ہوگیا تھا پروردگار نے اسے سزا کے طور پر اڑ دھا کی شكل مين آسان سے زمين پر پھينك ديا ہے۔ يتم سے شفاعت كى اميدر كھتا ہے۔ اللہ سے دونوں شنرادے زانوئے اقدی سے کھڑے ہوئے اور دونوں نے وضو سرنے کے بعد دورکعت نماز پڑھی اور بنتے ہوئے آسان کی طرف ہاتھ بلند کر کے، اور بارگاہ این دی میں موض کیا اے ذات کریم! مجھے تیرے رسول حضرت محمد کی رسالت کا واسط، اپنے ولی ملی کی ولایت کے صدقہ اور ہماری مال سیدہ زہراء کی عصمت وطہارت کا وا مطداس فرشته کواس کی اصلی صورت میں پلٹا دے۔اور اس کے قصورے درگز رفر ما، حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قتم ابھی شنرادوں کے ہاتھ بلند تھے ا يرينل الين رسول اسلام كي خدمت اقدس مين حاضر ہوئے اور عرض كيا: يا رسول الله! خوشخ ي موكه حسين شريفين كي دعا كے صدقه ميں ذات اللي نے اس فرشته كواس كي اسلی حالت میں بلنا دیا ہے اور اس کا قصور معاف کر دیا ہے۔ سلمان کتے ہیں کہ اس وقت اس فرشتہ کے پروبال اُگ آئے اور وہ اصلی صورت میں شبیع پڑھتا ہوا جر کیل کے Presented

پروردگاراس کواس کا صلہ بہشت عطا کرےگا۔ پس ای وقت جرئیل بھکم خداوندجلیل نازل ہوئے اورعض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اس قدر مضطرب اور بیقرار کس کے فراق میں ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا کہ اے جرائیل! میرے نورچشم حسن وحسین کہاں چلے گئے ہیں؟ ان کا سراغ نہیں مل رہا، میں یہودیوں کے مکرو فریب سے نہایت وضطر اور بے قرار ہوں کہ کہیں میرے فرزندوں کو ایذا نہ پہنچا ہیں، پس جرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس قدر بیتاب نہ ہوں اور کہی قتم کا خوف نہ کریں آپ کے فرزندان ارجمند بیتاب نہ ہوں اور کہی قتم کا خوف نہ کریں آپ کے فرزندان ارجمند بیتاب نہ ہوں اور جداح" میں سورے ہیں۔

پن سلمان کے بین کہ تخضرت اس باغ کی طرف چل پڑے اور میں بھی آ خضور کے ساتھ تھا، پس جب ہم اس باغ میں پنچ تو ہم نے دیکھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر آ رام فرمارے ہیں اور ایک اڑ دھاان کے سرکی طرف ایک گلدستہ منہ میں لے کر ان کو راحت پہنچا رہا ہے، اور وہ دونوں شنم ادے گنڈی ہوا میں گہری نیندسورے ہیں، پس جب اڑ دھا نے آ تخضرت کو دیکھا تو اس خنڈی ہوا میں گہری نیندسورے ہیں، پس جب اڑ دھا نے آ تخضرت کو دیکھا تو اس نے اپنے منہ کے گلدستہ زکال کر رکھ دیا اور فضیح زبان میں سلام عرض کرنے کے بعد کہایا رسول اللہ ایمن اڑ دھا نہیں ہوں بلکہ کروبین میں سے (ایک فرشتہ) ہوں۔

یارسول اللہ ایمن اڑ دھا نہیں ہوں بلکہ کروبین میں سے (ایک فرشتہ) ہوں۔

پروردگار عالم نے مجھے اڑ دھا کی صورت میں سنح کرکے آ سان سے زمین پر پھینک دیا ہوردگار عالم نے میں عرصہ وراز سے اس عذاب ایم میں گرفتار ہوں اور میں اس امید

ے رہ رہا ہوں کہ پروردگار کا کوئی برگزیدہ میری شفاعت کرے گا اور وہ ذات کریم اس

71

سپاہ یزید پر افسوں ہے کہ امام ان درندوں کے ساشار کے ساتھ جہت ہم کرر ہے تھے ، اور ان سے فریاد واستغاثہ بلند کرر ہے تھے کہ اچا تک حرملہ ملعون نے امام مظلوم کی طرف تیر پچینکا ، وہ تیر شم شنرادہ علی اصغر کے حلق نازنین پر لگا اور وہ تین دن کا پیاسا بچہ اپنے وجود سے بھاری تیر شم کھا کر راہی بہشت ہوا۔ راوی کہتا ہے خدا کی فتم مجھے وہ بھیا تک منظر نہیں بھولتا کہ جب امام مظلوم نے حسرت بھری نگا ہوں سے اس بجہ کی طرف دیکھا اور آپ کی آئے تھیں ساون کے بادلوں کی طرح برس پڑیں۔

اس کے بعد غریب کربلا نے آسان کی طرف نگاہ کی اور عرض کیا اے
پروردگار عالم! گواہ رہنا اس قوم جفا کار نے اس طفل شیر خوار کو ناحق قتل کیا ہے۔ اور
ائے تل کیا ہے جو تیرے رسول کی صورت کے ساتھ مشابہہ تھا۔ اے میرے مالک! میں
تیری مصلحت اور رضا پر راضی ہوں، میں امید وار ہوں کہ میرے اور میرے شیعوں کے
لیے وہ امر کرنا جو تیرے نز دیک بہتر اور مناسب ہو۔ پس حسین کے ماتھ ارو! امام مظلوم ایے
ایے چھ ماہ کے لال کی لاش کو گود میں لیے ہوئے گھوڑے ہے اترے، اور اپنی شمشیر کی
وک سے قبر کھود کرا ہے اس نضے مجاہد کو دفن کیا۔ پھرامام قبر علی اصغر پر خوب روئے۔

الا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِين

\*\*\*

ہمراہ آ ان کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریکل بارگاہ رسالت میں ہنتے مسکراتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! جب سے وہ فرشتہ آسان کی طرف گیا ہے مفت آسان کی خرفتوں کے سامنے فخر ومباہات کرتے ہوئے کہتا ہے کہتم میں سے کون ایسا ہے جو میری ہمسری کرسکے؟ اس لیے کہ میں وہ ملک ممتاز ہوں کہ جس کی شفاعت سیداشاب اہل الجنہ نے کی ہے جو رسول الثقلین کے فرزندان ارجمند ہیں۔

مومنین جائے گریہ وبکاہ ہے کہ جس شنرادہ کی دعا ذات احدیت رد نہ کرے اور اس کی سفارش پر فرشتوں کے قصور کو معاف کر دیا جائے .....اس امام دو جہاں کی اشقیائے کوفہ وشام فریاد نہ سنیں ، اور اس کی آ داز استغاثہ پر لبیک نہ کہیں ........ بلکہ الٹا اس کی فریاد پر اس کے بدن اطہر پر تیروں ، تلواروں اور نیزوں کی بارش برسادیں۔

منقول ہے کہ جب امام مظلوم کا چھ ماہ کالال علی اصغر شدت تفتی ہے جان بلب ہوا، اس وقت غریب کر بلانے اس معصوم سی کلی کو اپنی گود میں لیا اور سپاہ ہزید کے سامنے آئے۔ آپ نے بلند آواز میں فرمایا:

أَمَا مِن مُغِيْثٍ يُغِيثُنَا أَمَا مِنْ طَالِبٍ حَقٍ فَيَنُصُرُنَا أَمَا مِن أَحَدِ يَاتِينَا بِشَرْبَةٍ مِنَ الْمَاءِ لَهَذَا الطِّفُلِ فَإِنَّهُ لاَيُطِيْقُ الظُّمَاءِ يعنى اس انوه كثير ميس سے كوئى ايبا ہے جو ہمارى فريادكو پينچ؟ كوئى طلبگار حق ہے كہ جوہم ابليت كى مددكر ہے ،كوئى ايبا نرم دل ہے كہ جواس طفل شير خواركوا يك گھونٹ يانى پلادے؟ يہ بچہ شدت بياس سے

جال بلب ہے؟

# فرشته بحكم خدامحا فظحسين

في البحارِ عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا اقْبَلَتُ فَاطِمةُ وهِيَ تَبُكِي فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ مَا يُبْكِيْكَ يَا

كتاب بحار الانوار مين ابن عباس منقول م كه بم سب لوگ ایک روز بارگاه رسالت میں حاضر تھے کداچا تک حضرت فاطمہ زہراء سلام الله علیها روتی ہوئی آئیں، رسول خدا شہزادی عصمت کوروتے و كيه كربيتاب مو كئة ، اورآب في فرمايا: "ات فاطمة! آب كيول رو رہی ہیں' جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان! آپ کے دونوں فرزند حسن وسين نه جانے كس طرف چلے كئے ہيں، ميں ان كى مفارقت میں رور ہی ہوں' پغیبر اکرم نے فرمایا! اے لخت جگر! آپ کا باپ آپ پرفدا ہوآپ اس قدر بیتاب مت ہوں، اللہ تعالی ان کا محافظ و

ابن عباس کہتے ہیں کہ آنحضور نے بیکلمات حضرت زہراء، کی تسکین کے لیے کیے جبکہ آپ جسنین کی مفارقت میں بیتاب ہو کر مجد کے دروازے پر کھڑے



فرمايا\_

آلا أُجِبرُ كُمُ بِحَيرِ النَّاسِ آبًا وَأُمَّا آبِلَى قَالَ الحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فَانَّ آبًا هُمَا عَلِيُّ ابنُ آبِيطَالِبٍ وَأُمُّهُمَا فَاطَمِةَ الزَّهَرَأُ بِنْتُ مُحَمَّدِ نِ الْمُصْطَفْحِ.

کہ میں ان کے بارے میں تم کوآگاہ کروں کہ جوتمام مخلوق سے مال اور باپ کے نب سے افضل و برتر ہیں ؟ سب نے عرض کیا آپ ارشاد فرما کیں آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں حسن وحسین ہیں کہ جن کا باپ علی ابن ابیطالب اور ماں فاطمہ زھراء علیما السلام ہیں ۔ یعنی علی جیساعظیم باپ کا کنات میں نہیں ہے اور فاطمہ جیسی عظیم ماں نہیں ہے۔

پھرآپ نے ارشادفر مایا۔ اللہ میں اللہ علی اللہ

أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ أَبَا هُمَا وَ أُمَّهُمَا وَجَدَّهُمَا وَجَدَّهُما وَجَدَّ تَهُمَا وَعَمَّهُمَا وَعَمَّهُمَا وَعَمَّهُمَا وَعَمَّهُمَا وَعَمَّتُهُمَا كُلُّهُم فِي الجَنَّتِهِ

اے لوگو! ان کا باپ اور ما ل نانا اور نائی مامول پی اور چی اور یہ دونوں میر نے فرزندسب جنتی ہیں اور ان سب کامسکن بہشت ہے۔ وَمَنُ اَحَبَّ مَنْ اَحَبَّتُهُما فِی الْجَنَّتِه وَمَنُ اَحَبَّ مَنْ اَحَبَّتُهُما فِی الْجَنَّتِه الْحَبَّتِه الْحَبَّ وَمَنُ اَحَبَّ مَنْ اَحَبَّتُهُما فِی الْجَنَّتِه الْحَبَّ الْحَبَّ اللَّهِ عَلَى الْحَبَّ اللَّهِ عَلَى الْحَبَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَبَّ عَلَى الْحَبَّ عَلَى الْحَبَّ عَلَى الْحَبَّ عَلَى الْحَبَّى اللَّهُ عَلَى الْحَبَّ عَلَى الْحَبَّ عَلَى الْحَبْعَ عَلَى الْحَبْعِ الْحَبْعَ عَلَى الْحَبْعُ عَلَى الْحَبْعُ عَلَى الْحَبْعَ عَلَى الْحَبْعُ عَلَى الْحَبْعُمُ عَلَى الْحَبْعُ عَلَى الْحَبْعُ عَلَى الْحَبْعُ عَلَى الْحَبْعُلَ

ہوگئے۔ اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے پروردگار عالم! تجھے حضرت ابراہیم کا واسط اور تیرے برگزیدہ نبی حضرت آ دم علیہ السلام کا واسط، میرے دونوں نورچشم حسن و حسین کو جاہے وہ صحرا میں ہوں یا دریا میں اپنی حفظ وجمایت میں محفوظ رکھنا۔

جناب ابن عبائل کہتے ہیں کہ رسول خدا کے دست دعا بارگاہ این دی میں اضحے ہوئے تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ اجی سجانہ تعالی نے تحفہ سلام کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ ہرگز مفہوم و محزون نہ ہوں ۔ آپ کے فرزند هیرہ بن نخار میں سور ہے ہیں ۔ہم نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ کوموکل کیا ہے وہ ان دونوں کی نگہانی کر رہا ہے۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ رسالتمآ ب نے یونہی یہ خبرسی آپ هیر ہی نجاری طرف روال دوال ہوئے اور ہم سب بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ہم هیر ہ میں داخل ہوئے ہم نے دیکھا کہ دونوں شنزادے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے محو استراحت ہیں اور ایک فرشتہ ان کے او پر اپنے پر کا سایہ کئے ہوئے ان کی نگہبانی کر رہا ہم استراحت ہیں اور ایک فرشتہ ان کے او پر اپنے پر کا سایہ کئے ہوئے ان کی نگہبانی کر رہا ہم رسول خدا نے جاتے ہی دونوں شنزادوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے رسول خدا نے جاتے ہی دونوں شنزادوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فر مایا کہ اولا د آ دم! کیا میں جم کو ان سے آگاہ نہ کروں جو ساری مخلوق سے نانی اور نانے کے ناتے سے افضل ہیں ؟ اصحاب نے عرض کیا یارسول ساری مخلوق سے نانی اور نانے کے ناتے سے افضل ہیں ؟ اصحاب نے عرض کیا یارسول ساری مخلوق سے نانی اور نانے کے ناتے سے افضل ہیں ؟ اصحاب نے عرض کیا یارسول ساری مخلوق سے نانی اور نانے کے ناتے سے افضل ہیں ؟ اصحاب نے عرض کیا یارسول ساری مخلوق سے نانی اور نانے کے ناتے سے افضل ہیں ؟ اصحاب نے عرض کیا یارسول ساری اللہ ! آپ ارشاد فر ما ہیں ۔ آپ نے ارشاد فر مایا۔

قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنَ فَإِنَّ جَدَّ هُمَا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله وَجَدَّ تُهُمَا خَدِيبَجَتُه الْكُبُرئ.

کہ وہ دونوں میرے شنرادے حسن اور حسین میں کہ جن کا نانا محمد رسول اللہ اور نانی خدیجة الكبرى عليها السلام میں پھر آپ نے ارشاد

ضرراعدا نجات دے۔ تواس دقت قوم اشقیا، نے جواب دیا کہ حسین اگر سرد پائی ہے بیراب ہونا چاہتے ہواور قل ہے بیخا چاہتے ہوتو یزید کی بیعت کی طرف رغبت اختیار کرواور اگر بیم مظور نہیں ہے تو قریب ہے کہ ہم آپ کوتلواروں نے قل کریں۔ منقول ہے کہ بین کرامام مظلوم نے منقول ہے کہ بین کرامام مظلوم نے لا حول وَلا فُو تَنه الله باللّه العلني العظیم

اے کفار بدکردار یہ گیے ہوسکتا ہے کہ میں زنا کار اور فاسق و فاجر یزید کی بیت کر کے دین خدا کو برباد کروں ۔ میر ے نزدیک اس نگ و عار سے مرجانا بہتر ہے ۔ مقام افسوں ہے کہ جب قوم اشقیاء نے امام سے صحیح جواب سنا تو سپاہ یزید ہر طرف سے مظلوم امام پرٹوٹ پڑے اور انہوں نے آپ پر تیروں تلواروں کی بارش کردی اور امام بے کس کوشہید کردیا۔

الا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَمِ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنِ.

수수수수수

حسین عطا کرے اور غلامان حسین سے کروہ میں محشور کرے اور ہمیں اس قوم ہے بے
زار رکھے جو اہلیت رسول کے دشمن ہیں۔ رونے کا مقام ہے کہ جن شنرادوں کی حفاظت
کے لئے ذات الہی فرشتوں کو مقرر کرے اور وہ تمام عالم سے حسب ونسب کے لحاظ ہے
بہتر ہوں جن کی محبت عذاب دوزخ ہے نجات کا باعث ہو۔ اور جن کی دوئی بہشت
میں داخل ہونے کا سبب ہو۔

خدا لعنت کرے توم اشقیاء پر کہ جنہوں نے ایک شنرادے کو تو زہر سے شہید
کردیا اور ان کے جنازہ پر تیر برسائے اور انہیں نانا کے روضہ کے پاس دفن نہ ہونے دیا
اور دوسر مے شنرادے کو وطن میں رہنے نہ دیا اور مکر و فریب سے طلب کر کے صحرائے کر بلا
میں ہر طرف سے محاصرہ کیا اور انہیں عزیز واقر با اوریارو مددگار کے ساتھ تشند لب شہید
کیا اور کسی نے بھی اس امام مظلوم پر رحم نہ کیا۔

لَمْ أَنْسَ سِبِطَ المُصْطَفِّ وَهُوظَائ يُذَادُ مِنَ المَاءِ المُبَاحِ وَيُحْرَمُ

راوی کہتا ہے کہ مجھے فرزندرسول کی تشکی نہیں بھولتی کہ وہ اہام مظلوم
اس شدت پیاس میں روز عاشور ہر چند چاہتے تھے کہ نہر فرات تک نہ
جائیں اور تھوڑا ساپانی چیئیں لیکن وہ بے رحم آپ کو نہر فرات تک نہ
جائے دے رہے تھے بلکہ وہ آپ پر تیر برساتے تھے جبکہ وہ پانی حسین
کی ماں بتول کو مہر میں ملا تھا۔راوی کہتا ہے کہ مجھے امام مظلوم کا وہ
وقت نہیں بھولتا کہ جب مظلوم یکہ و تنہا انصار واقر باء کے لاشوں میں
کھڑے تے اور آپ اتمام جمت کے لیے اس قوم اشقیاء سے فرماتے

Presented by: www.jafrilitoraty.com

Presented by: www.j

#### دسویں مجلس فضائل امام حسینً

عَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتَعِنُدَ النَّبِي وَعَلْمِ فَخِدْهِ اللَّ يَمَنِ النَّبِي وَعَلْمِ فَخِدْهِ اللَّ يَمَنِ الْحُسَنُ وَهُوَ تَارَةً يُقَبَّلُ هَذَا وَتَارَةً هُذَا .

ابن عباس سے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ ایک روز ہم رسول اللہ کی خدمت اقدی میں جمع سے کہ آپ کے دائیں ذانو پر آپ کے چھوٹے نواسہ حضرت اللہ حسین اور بائیں ذانو پر آپ کے فرزند ابراھیم تشریف فرما سے ۔ آنخضرت کمجھی اپنے نواسہ حسین سے اور بھی اپنے فرزند ابراھیم سے بیار کرتے سے کہ استے میں آسان سے جرائیل "نازل ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! خدا وند جلیل نے تحفہ سلام کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں ان دونو ں فرزند وں کا آپ کے پاس جمع ہونا ناگوار ہے۔ پی ان دونوں میں ہے جے زیادہ دوست رکھتے ہوا ہے دوسرے پر فدا کردو۔ کی ان دونوں میں ہے جے زیادہ دوست رکھتے ہوا ہے دوسرے پر فدا کردو۔ فَنَظُو النّبِی اِلَی اِبَر هِیمُ فَنِکی فُمْ نَظُو اِلَی الْحُسَینَ فَبَکی فُمْ اللہ فَالَ یَا جِبرَ نیلُ یُقْبِطُ اِبْرَ اَهِیمُ فِلدیَةً لِلْحُسَینِ .

قَالَ یَا جِبرَ نیلُ یُقْبِطُ اِبْرَ اَهِیمُ فِلدیَةً لِلْحُسَینِ .

ابراهیم کی طرف صرت کی نگاہ ہے دیکھا اور آپ کی آ تکھیں برس



روایت میں منقول ہے کہ ایک روز آنخفرت اپ اصحاب کے ہمراہ کی جگہ تخریف لے جارہ ہے ہیں گئی تخریف لے جارہ ہے تھے آپ نے دیکھا کہ حسین پچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں پس رسول اکرم اپ اصحاب ہے آ کے بڑھے اور آپ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر چاہا کہ اپنی نور چھم کو گود میں اٹھالیں ۔ پس جب سید کو نین نے اپنی نواسہ کو گود میں اٹھانے کا ارادہ کیا تو امام حسین دوڑ کر آ کے تھم گئے ۔ سردار کا ننات بھی بچوں کی طرح حسین کے ساتھ دوڑ رہے تھے اور حسین کو جنائے جاتے تھے ۔ بالآخر آنخضرت نے حسین کو پکڑ لیا۔ راوی کہتا کہ رسول خدا نے اپنا ایک ہاتھ حسین کی ٹھوڑی کے نیچ رکھا اور دوسرا پس گردن رکھا ۔ اور اپنا منہ حسین کے لیوں اور دندان پر رکھا اور آپ نے خوب بیار کیا اور فرایا۔

'حُسَيْنَ مِنِي وَ أَنَا مِنَ الْحُسَيْنَ أُحَبُّ اللَّهِ مَنُ أَحَبُّ حُسَيْنَا" كمين سين ع بول اور حين جه ع ع يعى حين كا كوشت پوشت اور مڈیاں میرا گوشت اور پوشت ہے۔ اور حسین میری روح ے پروردگار اے دوست رکھتا ہے جوسین کودوست رکھتا ہے۔ مظلوم حسین کے برسہ دارو! میسر پٹنے اور رونے کا مقام ہے کہ جس شغرادے پررسول خدااے فرزندابراہیم کوقربان کریں جس کا رونا رسول اسلام کو برداشت نہ ہو'جس کا سر اطہر رسول خدا اینے سینہ سے لگائیں افسوس ہے کہ اس پارہ جگر رسول مقبول کو اشقیائے امت تین دن کا پیاسا ذیج کریں۔ اور اس کا سر اقدس تن اطہر سے جدا کر کے بھی نوک تیرہ پر بلند کریں بھی درخت پرائکا ئیں اور بھی دروازہ ، ہائے بلند پر نصب كريں۔ اور وہ لب و دندان كہ جن كے رسول اسلام بوے ليس - الے افسوس المبارك ير بيدكي حجيري سے بداد بي كي جائے اور وہ ملعون المبيت اطہارك

پڑیں اور پھرآپ کی آپ کے پارہ جگر حسین پر پڑی آپ نے گریہ
کیا 'اور پھرآپ نے جرئیل سے فرمایا کہ اے جرئیل! مجھے نا گوارا
ہے کہ میرا فرزند ابراھیم میر نے نورچٹم کا فدیہ ہوں۔ میں راضی ہوں
کہ میرے ابراھیم کی روح کو قبض کیا جائے لیکن بتول کا فرزند حسین سلامت وزندہ رہے۔

فَقْبِضَ اِبْرَهِيْمُ بَعْدَ ثَلْثِ فَكَانَ النَّبِيُّ اِذَارَى الحُسَيْنَ مُقِبُلاً قَبْلَهُ وَضَمَّهُ اللَّى صَدُ رِهِ وَ يَر شِفُ ثَنَا يَاهُ وَيَقُولُ فَدَيْتُ بِمَنْ فَدَيَتَهُ بِا بِنِي اِبْراهِيْمٌ.

ابن عباس کہتے ہیں کہ تین دن کے بعد ابر ہیم نے وفات پائی۔ پس اس روز ہے جس وقت حضور اپ فرزند حسین کو دیکھتے تھے تو ہاتھ پھیلا کر حسین کو چھاتی ہے لگاتے تھے اور حسین کے لب ہائے مبارک اور دندان کے بوے دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس پر فدا ہوں کہ جس پر میں نے اپ فرزندابراہیم کوفداکیا۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ پینجبر اسلام عائشہ کے گھر کے باہر تشریف لائے اور
آپ فاطمہ زھراء کے دروازہ ہے ہوکر گزرے اچا تک آپ کے کانوں میں حسین کے
رونے کی صدا آئی تو آپ فوزاسیدہ زھراء کے گھر میں داخل ہوئے ادر فر مایا کہ اے
فاطمہ با میر نے نورنظر حسین کو تسکین دواور انہیں چپ کراؤ 'کیا آپ نہیں جانتی کہ حسین
کا رونا مجھے برداشت نہیں 'مجھے اس کے رونے ہوتا ہے ۔ پس بی فرما کر آپ
نے اپنے فرزند کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور حسین کے آنو پو تجھے اور اپ نواسہ ہے بہت

پیارکیا۔

خاق الراع

وَسُبِطُ رَسُولِ اللّهِ تُنكَتُ ثَغُرُهُ وَاولَا دِحَوبٍ ثَغُرهُمُ يَتَبَسَّمُ وَيَاحَيْنِ بُسُتَانِ الرُّسَالَتِهِ ضُيَّعَتُ وَبَدُرُ خَبِيثِ رَازَ عَاهُ لَهُ .

حفرات عب انقلاب زمانه ہے کہ حمین مظلوم کے لبوں پر چھڑی سے باد بی کی جائے اور اولا دزنا کار کے نجس لب متبسم ہوں اور افسوس کا مقام ہے کہ چمن رسالت کے پھول پڑمردہ اور ضائع ہوں اور نجس ختم مقام ہے کہ چمن رسالت کے پھول پڑمردہ اور ضائع ہوں اور نجس ختم کے لیے روز بروزنشوونما ہو۔

لَقَد قَامَ فِی آلِ النَّبِیِّ قِیَامَةٌ وَعِنْدَ آهَالِی الشَّامِعِیدُ مَوسَمٌ وَعِنْدَ آهِالِی الشَّامِعِیدُ مَوسَمٌ لِاَلِ آبِی سُفَیانٍ ذُودُمَسَرَّةٍ وَفِی بَیْتِ آهلِ البینتِ قَدُ قَامَ مَاتَمٌ

مقام تاسف ہے کہ اولا دنی کے درمیان واحسینا کا قیامت کا شور بریا ہواور اہل کوفہ وشام میں صدائے مبار کباد اور قد قتل الحسین کی صدا بلند ہو' اور ہرشخص عید ہے بھی زیادہ خوشی منا رہا ہواور اولا دابوسفیان اپنے گھروں میں مسرور ہول اور رسول اسلام کے گھرماتم بیا ہو۔

الْا لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

公公公公公



مومنہ مردہ بڑی ہے اور اس کے اوپر ایک چاور اوڑ ہائی گئی ہے۔ پس امام نے بارگاہ ابددی میں اس مومند کے زندہ ہونے کی دعا کی ایس ابھی امام کی دعاممل نہ ہوئی تھی ' آپ کے ابھی دست دعا کے لیے بلندہی تھے کہ اچا تک وہ مومنہ اٹھ بیٹھی اور اس کی زبان برحم شہادت جاری ہوگیا ۔جب اس مومنہ نے ویکھا کہ سامنے امام تشریف رکھتے ہیں' اور اس ضعیفہ کی نگاہ جمال عدیم الشال پر پڑی تو اس نے خوشی خوشی امام پر سلام عرض کیا اور پھر عرض کیا کہ اے فرزند رسول ؟ آپ اندرتشریف لائیں اور آپ جواس کنیز کو عکم دیں میں اس کو بجالاؤں ۔ پس امام اس مومنہ کے قریب ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ پردودگار عالم بچھ پراپی رحمت نازل فرمائے جو بچھ تونے وصیت كرنى ہوه كرتاكة تيرى وصيت كے مطابق بعد ميں عمل كيا جائے۔اس ضعفه نے عرض کی کہ اے فرزندرسول ! میرے مال میں سے فلال مکان کے اندراتنا مال رکھا ہوا ہے پی میں نے اس کا ایک ثلث آپ کے شیعوں اور دوستوں کے لئے ھبہ کیا اور آپ کو اس کی تقسیم کا کامل اختیار ہے اور عرض کی کہ اے حیدر کرار کے فرزند ارجمند!اس میں ے دو ثلث میرے اس فرزند کو دے دیجے گا اس لئے کہ مومنین کے مال میں ہرگز خافین کاحق نہیں ہے۔

اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ مولاً! آپ کی کنیز ایک آرزور کھتی ہے کہ آپ میرے تجہیز و تکفین میں شامل ہوں اور میری نماز جنازہ پڑھا کیں۔ یہ کہہ کروہ مومنہ مرگئی اور اسی طرح فرش موت پرلیٹ گئی۔

شخ طوی علیہ الرحمہ نے اپنی اٹناد کے ساتھ صادق آل محر کے روایت کی ہے کہ ایک عورت طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھی اور ایک مرد بھی اس کے پیچھے طواف کر رہا تھا۔ ایس حالت طواف میں اس عورت نے اپناہاتھ باہر نکالا وہ مرد ہاتھ دیکھتے ہی اس کی Prosontad

# گیار ہویں مجلس امام حسین کا ایک مومنہ کوزندہ کرنا

فى الْحَرَائِجِ عَنُ يَحْيَى قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبد اللَّهِ الْحُسَيُنَ إِذُ وَالْحَرَائِجِ عَنُ يَحْي

کتاب خرائے الجرائے میں یخیی ہے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ آیک دن ہم کافی سارے لوگ امام حسین کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک نوجوان روتا ہوا امام کے پاس آیا۔ امام نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان تو گیوں رو رہا ہے؟ اس نے عرض کی کہ اے سردار کو نیمن میری ماں مومنہ صاحب مال تھیں اور وہ ابھی دنیا سے انتقال کر گئی ہے۔ اجل نے اے اتن مہلت نہ دی کہ وہ وصیت کر عتی پس میں اس کی مفارقت پراور وصیت نہ کرنے پر ماتم کناں ہوں۔

اے فرزندرسول اجب اس کی روح بدن سے جدا ہونے لگی تو اس وقت اس نے مجھے قریب بلاکر اتنا کہا تھا کہ میرے کفن و فن سے پہلے میری موت کی خبر میرے مولا و آقا امام حسین کو دینا۔ اور جو میرے مولا حکم دیں اس پر عمل کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ امام پی خبر سنتے ہی اس نوجوان کے ہمراہ اس مومنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم سب آپ کے ساتھ تھے۔ ہم اس مومنہ کے دروازہ پر پہنچے ہم نے دیکھا کہ سامنے وہ

Presented by: www.jafrilibrary.com

السلام سے سنا ہے کہ امام حسین کے زمانہ میں دومردوں نے ایک عورت اور اس کے فرزند کے بارے میں تنازع کیا اور ان میں سے ہرایک دعوی کرتا تھا کہ بیعورت بھی میری ہے اور فرزند بھی میرا ہے۔ پس اتفا قا امام حسین علیہ السلام اس طرف ہے گزرے حضرت نے دیکھا کہ دو چھل تنازع کررہے ہیں ۔حضرت نے کی سے یو چھا کہ ان كے تنازع كاسب كيا ہے۔آپ كوتنازع كى وجه بيان كى گئى تو امام نے مرى اول سے فر مایا کہ اس جگہ بیٹھ جا' پس وہ حسب الارشاد بیٹھ گیا پھر آپ نے اس عورت سے کہا کہ اے لی لی اس سے پہلے کہ تیراعیب ظاہر ہواور تیرا پردہ فاش ہوتو مجھے تخفی طور برھیجے واقعہ بتا دے ۔اس عورت نے کہا کہ یا بن رسول اللہ سے میرا شوہر ہے اور بیفرزند بھی اس کا ہے اور میں دوسرے محض سے ہرگز واقف نہیں ہوں کہ بیکون ہے۔ فَقَالَ لِوَلَدِ هَا الرَّضَّيْعِ يَا غُلاَّمُ مَا تَقُولُ هَذِهِ فَانْطَق بازن اللَّهِ فَقَالَ الغُلامُ يَابُنَ رَسُولِ اللهِ مَا أَنَا لِهِٰذَا وَلاَلِذَ الك بَلُ أَنَا

لِرَاعِ لَالِ فَلانِ .

پل جب اس زانیه اور فاحقہ و فاجرہ نے صحیح کلام نہ کی اور وہ اپنے کذب پرمصرری تواس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس شیرخوار ہے کہا کہ جواس عورت کی گود میں تھا کہ اے بچ ! تو پروردگار کے حکم ہے کہا کہ جواس عورت کی گود میں تھا کہ اے بچ ! تو پروردگار کے حکم ہے جوج واقعہ بیان کر کہتو کس کے نطفہ ہے ہے۔ چنانچہ امام کے اعجاز ہے وہ بچہ گویا ہوا اور عرض کیا اے امام انس وجن حقیقت حال تو یہ ہے کہ میں نہ اس کا فرزند ہوں اور نہ اس کا بلکہ میں ایک گلہ بان کے نطفہ ہے بیدا ہوا ہوں کہ وہ فلاں قوم وقبیلہ ہے ہے۔

فَأَمَر بر جمها قَالَ الصَّادِقْ فَلَم يَسْمَع اَحَدٌ نَطَقَ الغُلامُ بَعدَ Presente

طرف راغب ہوگیا اوراس نے اپنا ہاتھ اس عورت کے بازو پررکھ دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مرد کا ہاتھ عورت کے بازو میں پیوست ہوگیا کہ جوجدا کرنے سے جدا نہ ہوا۔ پس دونوں طواف کرنے سے دست بردار ہوئے اور کافی سارے لوگ ان کے اردگر دجمع ہوگئے۔ آخر کاران کی نوبت حاکم شہر تک پینچی ۔ حاکم شہر نے سزا کے لیے ان دونوں کو فقہائے مکہ کے پاس بھیجا علمائے علام اور فقہائے علام نے اس مرد کی سزا تجویز کی کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے کیونکہ اس شخص نے ایک غیر شرعی فعل کیا ہے۔

جب حاکم نے سزاکوسنا تو اس نے ناپندکیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ
کوئی اہلیت رسول میں سے بھی جج کی ادائیگی کے لیے آیا ہے؟ تولوگوں نے کہا ہاں
شہرداہ کو نین حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں پس حاکم نے آپ کی
طرف اپنا نمائندہ بھیجا کہ آپ تشریف لائیں ۔ جب امام علیہ السلام حاکم کے پاس
تشریف لائے تو اس نے مردوزن کے قصہ کو آپ کے گوش گزار کیا۔ اور اس کے ساتھ
درخواست کی کہ یا بن رسول اللہ! فقہائے مکہ نے اس کی سزا ہاتھ کا ٹنا تجویز کی ہے جو
درخواست کی کہ یا بن رسول گلٹہ! فقہائے مکہ نے اس کی سزا ہاتھ کا ٹنا تجویز کی ہے جو

راوی کہتا ہے کہ جب امام نے ان سے حکایت کی تو آپ رو بقبلہ متمکن ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھ ہارگاہ ایز دی میں بلند کیے اور دیر تک دعا کرتے رہے اور اس کے بعد آپ ان مردوزن کے پاس تشریف لے گئے اور اس مرد کا ہاتھ عورت کے ہاتھ سے چھڑا دیا۔ پس لوگوں نے اس اعجاز پرنعرہ تجبیر بلند کیا۔ اور حاکم شہر نے عرض کیا کہ یا بن رسول اللہ! اگر آپ ارشاد فرما کیس تو اس مردکواس امر فیتے پر پچھ سزادی جائے امام نے فرمایا یہ برنا کا ہرگزمستی نہیں ہے۔

صفوان بن مہران سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر علیہ jafrilibrary com

الا لَعْنَةُ الله عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

\*\*\*

پس جب شیرخوار بچے نے علی روس الا شہاد حال واقعی کومفصل بیان کیا اور اس عورت کے زنا پر عموی گواہی دی تو آمام نے اس وقت اس زائیہ عورت کو سنگسار کرنے کا تھم دیا۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اس گواہی کے بعد تک اس بچہ کوکسی نے بولتے نہ سنا۔

سجان الله كيما عظيم امام طلال مشكلات اورصاحب اعجاز وكرامات تقاافسول بهان يزيدى ورندول پر جنهول نے امام كے كمالات ظاہرى و باطنى كو و يكھتے ہوئے شہيد كيا۔ اور اس معجز نما امام نے رضائے الى كى خاطرسب دكھول عمول كو برداشت كيا ۔۔۔

یاعین ابکی لِلُحُسین و اَهِله بِدَم اِذَا قَلَّ مِنْکَ الْمَدَمَعُ ابِکُی عَلَیْهِ وَرَسُهٌ فِی ذَابِلِ ابِکُی عَلَیْهِ وَرَسُهٌ فِی ذَابِلِ لِجِسُمُ مِنْهُ بِالسَّیُوفِ مُجَعُ اے چیثم!ام حین اور آپ کی اہلیت اطہار پر گرید کرنا درست ہے کہ آپ کے حال پر خون کے آنورونے چاہیں۔اے آ کھ!اس مظلوم پرروجس کا مرنوک نیزہ پررکھا گیا اورجسم تکواروں سے نکڑے مظلوم پروجس کا مرنوک نیزہ پررکھا گیا اورجسم تکواروں سے نکڑے

اِبكَى لَهُ مُلُقًى بِلَا غُسلٍ وَلَا كَفَنٍ وَلاَ نَعْشٍ هُنَاكَ يُشَيَّعُ

ابكِي عَلَى السَّجَادِ وَهُوَ مُرَّمُّلُ Presented by: www.jafrilibrary.con

Presented by: www.jafrilibra

#### بارہویں مجلس امام حسینؑ کی سخاوت ومروت پر مشتمل ہے

رُوِىَ عَنِ الحُسَيُنَ أَنَّهُ قَالَ صَحَّ عِنْدِى قَولُ رَسُولِ اللهِ اَفُضَلُ اللهِ عَمَالِ بَعَدَ الصَّلُوةِ اِدْخَالُ السُّرُورِ فِى قَلْبِ المُؤمِنِ بِمَا لَا إِنْمَ فِيْهِ.

کتب احادیث' شهرآ شوب' میں منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام فے فرمایا کہ میرے تک رسالتمآ ب کا صحیح قول پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز واجب کے بعد بہترین عمل کسی برادر مومن کو خوش اور مسرور کرنا ہے بشرطیکہ وہ معصیت خدا پر مشتمل نہ ہو۔

پس میں نے ایک روز سرراہ ایک غلام کودیکھا کہ وہ ایک کتے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص! تو اس اہتمام کے ساتھ اس سگ بازاری کو کھانا کھلا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس غلام نے نے مجھے جواب دیا کہ یا ابن رسول اللہ اس کی وجہ لیے ہے کہ میں ایک نہایت ہی مفعو م اور پریثان حال انسان ہوں میں اللہ اس کی وجہ بیے کہ میں ایک نہایت ہی مفعو م اور پریثان حال انسان ہوں میں اللہ اس کو کھانا کھلاتا ہوں تا کہ بیہ کتا مسرور اور خوش ہو' اور اس حیوان کے مسرور اس نے اس شخص میں نے اس شخص میں نے اس شخص میں نے اس شخص میں کہ میں نے اس شخص میں کے جو بی کہ وہ بوچھی اس نے کہایا بن رسول اللہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں اور مجھ پر



وض بزار اشرفیاں اور بزار ضلعت عطا فرمائے اور اس کا منہ موتیوں سے بحر دیا۔ کسی مخص نے کہا کہ یا بن رسول اللہ آپ نے ایک سورہ فاتحہ کی تعلیم کے عوض اتنا سارا مال اس معلم کو دیا؟ امام نے فرمایا کہ جو کچھاس معلم نے میرے فرزند کو تعلیم کیا میری بخشش اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہے۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ اسامہ بن زید بیار ہوئے امام حسین علیہ السلام ان کی عادت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ اسامہ نہایت پریشان ہے اور فض کی شدت میں نہایت اندر صناک نظر آرہا ہے۔ اسامہ نے عرض کیا کفرزندرسول میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں ماٹھ ہزار درہم کا مقروض ہوں \_حضرت نے فرمایا ك برادرآپ بريشان نه مول من آپ كا تمام قرض ادا كرول كا - اسامه في عرض کیا کداے فرزند رسول مجھے اس بات کا خوف ہے کداییا نہ ہو کہ میں مرجاؤں اور مقروض رہوں۔راوی کہتا ہے کہ امام نے اسامہ کے مرنے سے پہلے اس کا ساٹھ ہزار درہم کا قرض اتار دیا تھا۔ اور اسامہ نے اطمینان وسروز کے ساتھ اس دنیا سے انتقال

كتاب كشف الغمه مي اس منقول م كداس نے كها كه مي ايك دن امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضرتھا کہ آپ کی ایک کنیر گلدستہ لیے حاضر ہوئی اور اس نے وہ گلدستہ امام کے روبرور کھ دیا۔ پس امام اس گلدستہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے اے ای وقت آزاد کر دیا۔ اس کہتا ہے کہ میں نے بارگاہ امام میں عرض کیا کہ مولا جرائلی کی بات ہے کہ آپ نے ایک گلدستہ کے عوض ایک کنرکو آزاد کر دیا۔امام نے فرمایا کدائس ہم اہلبیت رسالت کو پروردگار نے ایے آ داب کی تعلیم دی ہے چنانچہ پروردگارعالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

اس كى خدمت كرنايا كوار كزرتا بالبذاميرى بارگاه رب العزت مي التجاب كدوه ذات كريم مجھاس كى غلاى سے نجات دے۔

امام حسین علیہ السلام اس غلام کا حال س کر دوسود یار لے کر اس یہودی کے گر بہنے گئے۔ اور آپ نے اس ببودی سے فرمایا کہ بددوسود یاراس غلام کی قبت مجھ ے لے لے اور اے جھے جے دے۔ اس يبودى نے عرض كيا كداے فرزندرمول مرے لیے یم صد افتار ہے کہ جھ حقیر کے گھر پر آپ جیسا شنرادہ تشریف لائے آپ كا مارے گر بر قدم رنج فرمانا عى مارے لئے كافى ہے۔ عى اس غلام كوآپك عظمت برفدا كرتا بول بلكه يس الإامملوك باغ بهى اس غلام كوديتا بول-امام فرمايا اے مرد با مروت! تونے مجھے بي غلام ديا تو ميں نے قبول كيا اليكن ميں نے بيداشرفيال مجے بخشیں! تو بھی انہیں قبول کر۔اس نے عرض کیا یا حضرت میں نے اس مال کو قبول کیا ليكن بيسب بجهاس غلام كوبهدكيا

پر حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس غلام کوراہ خدا میں آزاد کیا اور بیتمام مال بھی ای کو دیا جب اس یہودی کی زوجہ نے کریم ابن کریم کی اس مروت اور سخاوت کودیکھا تو وہ عرض کرنے لگی کہ یا ابن رسول اللہ آپ هیتا وقت کے امام جی پس بل نے اسلام قبول کیا اور میں نے اپناحق مہرا پے شوہر کو ہبہ کیا۔ جب اس یہودی نے امامُ کی اس فیاضی کو دیکھا تو وہ بھی دست امام پر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا اور کہا ہے گھر جما

كتاب بحارالانوار ميس راويان ابرار ع منقول م كمعبدالرحمٰن سلمي ناكا معلم نے امام صین کے ایک فرزند کوسورہ حمد کی تعلیم دی ایک دن اس امام زادہ نے امام کے سامنے سورہ حمد کی تلاوت کی تو ای وقت کریم ابر ww. jagnibrary کو میں اس

آسوی گا نگیم کا سرة فیصو اور وه احون ایسے برم سے کدان بے کسوں کومرع یاں پریشان حال کھلے باوں کے ساتھ کشاں کشاں نہایت ذات وخواری کے ساتھ لیے پھرتے تھے۔ اور کوئی بھی ان اسیران آل محمد کا پرسان حال نہ تھا کسی کوان کی بھوک اور بیاس کی فکر نہ تھی شامی اس قدر بے حیا ہو چکے سے کہ انہیں عترت رسول کا بالکل خیال نہ رہا تھا۔ وہ اہل حرم کو اپنی کنیزیں بنانے پر آمادہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ اہل شام نے یزید بلید سے اس امر دشوار کی استدعا کی تھی جس کی تفصیل اپنی کل پرآئے

الا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.

☆☆☆☆☆·

وَإِذَا حُيِّيتُمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّو ا بِأَحُسَنَ مِنْهَا وَكَانَ أَحَسَنَ مِنْهَا عَتُهُمَا .

جب كوئى شخص تمهارے ليے ہديدلائے تو تم پر لازم ہے كہ تم اس كے عوض اس سے بہتر ہديد دو كي اس عورت كے لئے بہتر ہديدا سے آزاد كرنا تھااس ليے ميں نے اسے آزاد كرديا۔

عزيزان محترم!

یہ مقام گریہ و بقاء ہے کہ جس عظیم امام کی مروسخاوت اس درجہ بلند ہو کہ فقیر کو غنی مفہو م کومسر ورا اسیر کور ہا اور کنیز و غلام کو آزاد کریں ۔اس امام کو امت وطن سے دور شہید کرے ۔ اور ان کا اسباب لوث لے اور ان کے اہل حرم کورس بستہ بازاروں اور در باروں میں بے چا در ومقعد پھرایا جائے۔

وَیُسَیِّرُونَ عَلْمِ المَطَا یَا کَالِا مَاءِ

ہُیْنَ المَلاءِ بِکُلِّ وَادٍ مَقْعَرٍ

وُیسُلُّونَ وَیُسُلُونَ مَلاَادِعًا

وَمَقَا لِعًا مِنْ بَعدِ سَلبِ العَجدِ

راوی کہتا ہے کہ میں نے امام حین علیہ السلام اور دوسرے شہدائے

کر بلا کے بعد دیکھا کہ اہلیت رسول کوقوم اشقیاء نے سر برهنہ بے

کجاوہ' اونوں پرسوارکیا۔ اور وہ ملعون ان مخدرات عصمت وطہارت

کربھی صحراء کوہسار کی طرف پھراتے سے بھی شہرو دیاراور بھی کوچہ

وبازار میں کفار کی لونڈ یوں کی طرح پھراتے سے

شعشا مَشَا لِیُلاً عُطَّا شَا جُوعًا

#### تیرہویں مجلس امام حسین کی سخاوت ومروت پر مشتمل ہے

فِي البِحَارِ أَنَّهُ جَاءَ أَعُرابِي عِنْدَ الحُسَيْنَ وَقَالَ يَا بَنُ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ ضَمِنْتُ دِيَةً كَا مِلَةً وَ عَجَزَتُ عَنُ آداِ أَهَا.

کتاب بحارالانوار میں منقول ہے کہ ایک عرب شہزادہ کو نین امام حسین کی خدمت میں عاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے فرزندر سول میں اس قدر مقروض ہوں کہ میں قرض اتار نے کی طاقت نہیں رکھتا۔

پس میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بغیر سوال کیے اس کا علاج ممکن نہیں ہے ایک کا علاج ممکن نہیں ہے ایک کا خات میں

پس کافی سوچ و بچار کے بعد سوائے اہلیت اطہاڑ کے کوئی کریم نظر نہیں آیا لہذا میں امیداوار ہوں کر آپ میری حاجت روائی فرما کیں۔ بیس کرامام نے فرمایا کہ اے برادر! پہلے میں تجھ سے تین سوال پوچھنا چاہوںگا۔ پس اگر تونے ان میں ایک سوال کا جواب دے دیا تو میں تیرا ایک ثلث قرض ادا کروں گا اور اگر تونے ان میں سے دوکا جواب دے دیا تو میں تیرا دوثلث قرض ادا کرونگا۔ اور اگر تونے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا تو میں تیرا دوثلث قرض ادا کرونگا۔ اور اگر تونے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا تو میں تیرا دوثلث قرض ادا کرونگا۔ اور اگر تونے تینوں سوالوں کا کوئی جواب دے وہا تو میں تیرا دوثلث قرض ادا کرونگا۔ اور اگر تونے تینوں سوالوں کا کہ یابن



مال ہے اگر مروت کے ساتھ ہو۔ امام نے فر مایا اگر کوئی شخص صاحب مال بھی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کون می چیز باعث زینت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص صاحب مال بھی نہیں تو پھر اس کی زینت فقر ہے۔ بشر طیکہ وہ صبر اور قناعت کے ساتھ ہو۔ پھر حضرت نے فر مایا کہ اگر فقر مع الصر بھی نہ ہوتو پھر مرد کا سبب زینت کیا ہے؟ تو اس زیر کسے خور و فکر کرنے کے بعد کہا یابن رسول !اگر یہ بھی نہ ہوتو پھر اس کی زینت اس میں ہے کہ آسان سے اس پر بجلی گرے اور اسے جلا کر خاکستر کردے اور وہ اس کے لائق سے۔

راوی کہتا ہے کہ جب امام نے بید مضحکہ خیز کلام اس دیندار مرد سے سنا تو مضرت متبسم ہوئے اور آپ نے ای وقت ہزار اشر فیوں پر مشمل تھیلی اے تھا دی اور ایک انگشتری بھی اے دے دی جس کی مالیت دوسو در ہم تھی ۔ اور آپ نے اے فرمایا کہ اس ہزار دینار طلا ہے اپنا قرض ادا کرنا اور اس تگینہ کی قیمت اپنا اہل وعیال میں صرف کرنا۔ پس وہ عربی اس عطیہ کو لے کر نہایت مسرور ہوا اور اس نے یہآ یت پڑھی۔

ٱللّٰهُ يَعلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

کہ خدا وند عالم نے نبوت ورسالت کے مورد میں اس عظیم خاندان کو چنا جواس امرعظیم کے لائق تھا۔

کتاب بحارالابوار میں منقول ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور اس نے شہر کے باشندوں سے پوچھا کہ اس شہر میں ون ایساشخص رہتا ہے جو سخاوت میں اپنامثل رکھتا ہو۔ اہل شہر نے متفقہ طور پر کہا کہ جو وکر یم ہیں پورے شہر میں حسین کے مثل کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ حضرت توا سے کرم وجواد س کہ آپ کی زبان اقدس ہے

رسول الله! کیا میرے لئے ممکن ہے کہ عالم علم ربانی اور واقف اسرار نہائی جھے جیسے جابال
اور تاقص عقل ہے کوئی سوال کرے 'کیا میرے لئے ممکن ہے کہ میرے قدم معرض
امتحان میں ثابت قدم ؟ رہیں امام نے فرمایا تو نے بچ کہا ہے۔
سَمِعتُ جَدِی رَسُولُ اللّٰهِ المَعُورُوفُ بِقَد دِ المَعرِوفَةِ .

لیکن میں نے اپنے نانا رسولؓ فدا سے سنا ہے کہ مومن برادر پراس قدر
نیکی اور احسان کرنا چاہیے کہ جس قدر اس مومن کو معرفت وین حاصل
ہو۔ پس میں چاہتا ہوں کہ تیرے بہلغ علم اور مقدار معرفت کے مطابق
دین کے بارے میں سوال کروں تا کہ اس کے مطابق تجھ سے نیکی و
احسان کروں ۔ پس اس عربی نے کہا کہ اے فرزندہ رسول اگر آپ
احسان کروں ۔ پس اس عربی نے کہا کہ اے فرزندہ رسول اگر آپ
ذرہ جھا ہے تا جہ ناجن سے سوال کریں ۔ اگر مجھ سے اس کا گھے جواب

اسان روں ۔ پن ان رب سے ہا دائے رائدہ روں ارب ب نے پوچھنا ہے تو ناچیز سے سوال کریں۔ اگر بھے سے اس کا صحیح جواب ہو سکا تو سبحان اللہ ورنہ حضور سے دریافت کروں گا ۔ مجھ میں کوئی ہمت وتوانائی نہیں ہے گر خدا وند ہزرگ کی طرف سے میں

پی امام نے فرمایا کہ اے برادر! آپ بتاکیں کہ اعمال میں سے بہترین ممل
کونیا ہے؟ اس عربی نے کہا کہ مولاً بہترین عمل اللہ کی واحدانیت پر ایمان لانا! پھر امام نے بوچھا کہ ہلاکت ہے کون کی چیز نجات دیتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا بن رسول اللہ ہلاکت ہے نجات پر ور دگار عالم پر توکل اور اعتار کھنے میں ہے۔ پھر امام نے بوچھا کہ مرد کی زینت کون می چیز ہے؟ اس عقلند مرد نے کہا کہ یا بن رسول امرد کی زینت علم کے مرد کی زینت کون می چیز ہے؟ اس عقلند مرد نے کہا کہ یا بن رسول امرد کی زینت علم نے ہوتو پھر اس

Presented by: www.jafrilibrary.com

غاصبین غضب نہ کرے اور ہمیں ظاہری حکومت واقتدار بھی میسر ہوتا تو آج دیکھا کہ ہمارے جو دو کرم کا آسان تجھ پرکس طرح بخشش وعطا کی بارش برساتا کین کیا کیا جائے کہ بدروز عذار اور بی فکر کرفتار ہرلیل ونہار ابرار واخیار کو کس طرح اذیت دیتا ہے اور اے کس طور ثبات وقر ار حاصل نہیں ہے۔ پس ای سبب سے ہم ایسے نادار اور ہی دست ہیں کہ کسی حاجت مند کواس کی حاجت کے موافق نہیں دے سکتے۔

پس منقول ہے کہ اس عرب مرد نے وہ اشرفیاں لے لیں اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔ حضرت نے اسے فرمایا کہ اے ہندہ خدا! شاید تو اس لیے رورہا ہے کہ یہ مال تیری حاجت کے لیے کافی نہیں ہے حالانکہ میں نے اس سے قبل اپنی ناداری اور تہی دی کا عذر کیا ہے۔ یہ من کر اس نے عرض کیا یابن رسول اللہ خدا کی قتم یہ مال میری حاجت سے زیادہ ہے اور میں مال کی کمی پرنہیں روتا ہوں ' بلکہ میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ ہاتھ کہ جن سے فر باء اور مساکین عقدہ کشائی ہوتی ہے افسوس ایک دن یہ دست حق پرست خاک ہو نگے اور زمین میں چھپ جائیں گے۔

اے حسین مظلوم کے ماتدارو!

وہ عرب اس لیے روتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ ایک روز امام مظلوم وطن سے دور اس دار فانی سے رحلت فرما ئیں گے اور بیہ عقدہ کشائے خلق اور حاجت روائے عالم عنسل وکفن کے بعد وفن ہوں گے۔ اگر وہ شخص بیہ جانتا کہ امام مظلوم روز عاشورہ تین دن کے بھو کے اور پیاسے ذرخ کیے جائیں گے اور غریب کی لاش اطہر کئی روز تک گرم رگستان پر بغیر عنسل وکفن کے پڑی رہے گی اور ان وست حق پرست کو کہ جن سے بیہ فیض تمام عالم میں جاری ہے جمال ملعون قطع کرے گا تو یقینا وہ عرب ای وقت مرجا تا

مجمى كلمد ( لا) نہيں تكل سوائے كلم توحيد ك كدوه أشْهَدُانَ لَا إلَهِ إلَّا اللَّهُ إلى اللَّه بـ كداس میں لفظ لا زبان پر جاری ہوتا ہے۔اوراگر کلم تشہد امر ضروری نہ ہوتا تو زبان اقدس بھی کلمہ لاے واقف نہ ہوتی سوائے کلم نغم کے ۔ پس وہ مرد بیس کرمسجد رسول خدا میں داخل ہوااس نے دیکھا کہ امام نماز پڑھنے میں مشغول ہیں ۔ بیمرد امام کے قریب جا كركم ابوكيا اوراس نے چنداشعارامام كى مدح اورا في حاجت ير برط \_ يعنى بركز کوئی صاحب حاجت اس در امید سے نا امیر نہیں جاتا۔ اور کوئی سائل جواس در دولت کی زنجیر ہلائے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ آپ وہ کریم ابن کریم ہیں کہ زمانہ آپ کی مثل ونظیر ڈھونڈنے سے عاجز ہے اور آپ پوری کائنات کے لیے قابل اعتماد ہیں۔آپ کے والد بزرگوار امیر المومنین قاتل المشر کین اور بعسوب الدین ہیں۔ اور تی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے جدا امجد ہمیں راہ راست اور طریق متنقیم نہ دکھلاتے تو ہم سب داخل جہنم ہوتے۔

پس جب حضرت نماز کے فارغ ہوئ تو آپ نے فرمایا اے قنبر! کیا آپ

کے پاس مال جاز میں سے پچھ باقی مال ہے؟ قنبر نے عرض کیا کہمولا چار ہزار اشرفیال
باقی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ اشرفیاں لے آؤ۔ پس امام نے اپنی دوش مبارک سے
ردائے مبارک اتار کر ان اشرفیوں کواس میں باندھا آپ دروازے کے پیچھے کھڑے
ہوگئے اور آپ نے اس چا در کو آپ ہاتھ پر رکھ کر دروازہ کے پیچھے سے ہاتھ نکالا اور
آپ سائل کے سامنے نہ ہوئے کہ مبادا وہ شرم محمول کرے اوراس وقت اس عرب نے
جنداشعار ہڑھے۔

یعنی اے برادر! اس مال قلیل کو قبول کر اور اس کے ساتھ میر اعذر بھی قبول کر اور یہ یقین جان کہ میں تیرے حال پر نہایت مہربان اور شفق ہوں۔ اور اگر جماراحق دیکھا کہ رسالتمآ باپ فرزند کے سر ہانے کی طرف گریہ و نالہ کرتے ہوئے بیٹھ گئے اور بلند آ واز سے نوجہ پڑھتے تھے کہ افسوں صد افسوں اے میرے پارہ جگر حسین ! ہم پر یہ بات بہت دشوار گزار ہے کہ تو بعضل و کفن خاک و خون میں آلودہ ریگتان گرم پر عربیاں پڑا ہے اور تیراجم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا ہے۔ اور اس اضطراب و بیقراری اور نالہ وزاری سے جناب علی مرتفے اور حسن مجنی تو حہ و ہکا کر رہے تھے۔

فَا قُبَلَتُ اللهِ أُمُّهُ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ وَ انْكَبَّت عَلَيهِ وَنَادَاتَ وَاخْسَنَاهُ وَاذَبِيحَاهُ وَ أُقُرَّةً عَيْنَاةً قَتَلُوكَ وَ مِن شُربِ المَاءِ مَنَعُوكَ.

جمال ملعون کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مادر امام حسین جناب سیدہ فاطمہ زھراء پریشان حال گریہ و نالہ کرتی ہوئی اپنے فرزند کی لاش کے قریب آئیں اور ہاتھ پھیلا کر لاش ہے سرے لپٹ گئیں اور وہ یہ بین کرتی تھیں ہائے حسین ! ہائے میرے نورچشم ! ہائے میرے مظلوم ومقول! افسوس کہ تجھے پیاسا ذیح کیا گیا۔ فقالت یا اَبْتَاهُ اَمَا تَرِی اِلَی مَافَعَلَتُ اُمَّتُکَ بِنَا بَعدَکَ فَیَا اَبْتَاهُ اَمَا تَرِی اِلَی مَافَعَلَتُ اُمَّتُکَ بِنَا بَعدَکَ فَیَا اَبْتَاهُ اَمَا تَرِی اِلَی مَافَعَلَتُ اُمَّتُکَ بِنَا بَعدَکَ فَیَا اَبْتَاهُ اَمَا تَرِی اِلَی مَافَعَلَتُ اُمَّتُکَ بِنَا بَعدَکَ فَیَا اَبْتَاهُ اَمَا تَرِی اِلَی مَافَعَلَتُ اُمَّتُکَ بِنَا بَعدَکَ فَیَا اَبْتَاهُ اَمَا تُرِی اِلَی مَافَعَلَتُ اللَّمْ اللَّهُ عَرَّو جَلَّ بِهَذَ الدَّم

اس کے بعد معصومہ نے اپنے والد بزرگوارے عرض کیا کہ اے بابا جان! آپ نے ویکھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت جفا کار نے مجھ

عزا دارو! جب امام مظلوم روز عاشوره عصر کے وقت شہید ہو چکے اور آپ کا سر اطہر بدن سے جدا ہو چکا اور شام غریباں آگئی اس وقت جمال ملعون جو کہ ایک گڑھے میں چھیا ہوا تھا باہر نکلا اور اس نے لاش اطہر کے قریب آ کرمظلوم کا ازار بند (جوپیش قیت تھا) نکالنے کے لیے ہاتھ آ کے بڑھایا 'پس اس تقی نے معلوم کیا کہ آپ نے اس ازار بندکو بہت ی گرہ دے رکھی ہیں۔اس نے جایا کہ ان گرہوں کو کھولے تو مظلوم نے اعجاز کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ ان گرہوں پر رکھا۔اس ملعون نے پوری کوشش کی کہ وہ گرہوں ہے امام کے ہاتھ کو ہٹائے لیکن وہ کسی طرح بھی نہ ہٹا سکا۔ پس اس شقی نے ایک ٹوئی ہوئی تلوار کا ٹکڑا ڈھونڈ ااور مظلوم کے ہاتھ کو بند (جوڑ) سے قطع کیا۔ پس اس نے جاہا کہ اس ظلم کے بعد ان گرموں کو کھولے تو اس وقت مظلوم نے اینے بائیں ہاتھ کو گرموں پر رکھ دیا۔ اس معلون نے بائیں ہاتھ کو گرموں سے ہٹانا جابا کیکن وہ نہ ہٹا تو وہ ملعون غصہ میں آیا اور اس نے بائیں ہاتھ کو بھی شکتہ تلوار سے قطع کیا پس جب اس ملعون نے دائیں ہاتھ کو قطع کر دیا تو ای وقت صحرائے کر بلا ہے رونے اور یٹنے کی ایک مہیب آ واز بلند ہوئی اور وہ شقی آ وازیں سنتے ہی بریشان ہو کر ای گڑ ہے میں حصب گیا۔ اور اس نے وہیں ہے دیکھا کہ تین جلیل القدر مرداور ایک معظمہ روتے پئتے چلے آ رہے ہیں ۔ جب وہ قریب پہنچ تو اس ملعون نے معلوم کیا کہ وہ تینوں مرد جناب رسول خداً 'على المرتضىّ اورجسن مجتبى مين اور وه معظمه مخدومه كونين ام الحنّ و الحسينّ جناب سيده زهر عليها السلام بين-

فَنَادَى رَسُولُ اللّهِ يَا سِبُطَ اَحُمَدِ يَعُونُ عَلَيْنَا اَن نَوَاكَ مُجَدَّ لا أُ يَعُونُ عَلَيْنَا اَنْ نُو اكَ مُرَ ضَعْنَا عَفِيْرٌ نَجِيرٌ بِالدِّمَاءِ مُفَسَّلاً وَشَقَى كَبَنَا بَ كَدَجْبِ وَوَحَمْرات لاش مظوم كَ پاس پَنِي تو مِس نَ

Presented by: www.jafrilibrary.com



پراور میر فرزند پر کیاظم کیا۔ اے بابا! اگر آپ اجازت ویں تو میں اپ مظلوم فرزند کے خون سے اپنی پیٹانی کو رنگین کروں۔ اور خون آلودہ پیٹانی کے ساتھ خدائے قہار سے ملاقات کروں۔ فرکسی رَسُولُ اللّٰهِ وَقَالَ یَا فَاطِمَهُ خُذِی وَنا خُدُ مِن دَمِ الحُسینَ فَیَا خُدُونَ مِن دَمِ الحُسینَ وَیَمُسَحُونَ بِهِ نُحُورَ هُم وَنَا صِیَتَهُمُ وَصُدُ وَرَهُمُ وَ اَیدِ یهِم وَیَبُکُونَ حَتّی طَلَعَ

پس بین کر رسول خدا بہت روئے اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ! تو بھی خون حسین کوا بنی بیشانیاں خون حسین ہے رنگین کرتے ہیں۔ پس ایک طرف جناب رسول خدا علی مرتفے اور حس مجتلی حسین مظلوم کے کئے ہوئے گلوئے مبارک سے خون لیتے تھے اور اپنے منہ آستیوں اور ہاتھوں پر ملتے تھے اور دوتری طرف خاتون قیامت اپنے مظلوم بیٹے کا خون اپنے جہرے اور دوسری طرف خاتون قیامت اپنے مظلوم بیٹے کا خون اپنے جہرے اور سینے پر ملتی تھی اور آگر یہ و ماتم کر رہی تھیں۔ گویا تمام شب اس صحرائے کر بلا پر شور قیامت بیار ہا یہاں تک کہ صبح ہوگی۔

الا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.

수수수수수

### پہلی مجلس امامؓ مظلوم کی مدینہ سے روانگی

"قَالَ الصَّادِقْ مَنُ بَكِي عَلَى الحُسَيْنَ أُوابَكِي أَو تَبَاكِي وَ تَبَاكِي وَ تَبَاكِي وَ تَبَاكِي وَ جَبَت لَهُ الجَنَّةُ

حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر گربیر کرنے کی اہمیت پرارشادفر مایا۔

کہ جومومن شخص امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پرروئے یا کسی کورلائے یا رونے والے گا

پھر صادق آل محر اپ جدامجد کی مصیبت پر رونے والوں کو ان الفاظ کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں۔

كُلُّ عَيْنِ بَالِيَةٌ يَومَ القِيَامَةِ اللَّاعِينَ بَكَتُ عَلَى الحُسِيْنَ فَانَّهَا ضَا حِكَةُ مُسُتَبُشِرَةٌ بِنَعِيْمِ الْجَنَّةِ

" ہرآ نکھروز قیامت روئے گی سوائے اس آ نکھ کے جو دنیا میں امام مظلوم کی مصیبت پر روئی ہوگی' وہ ہنستی مسکراتی ہوگی' اے جنت کی انجمتوں کی خوشخبری دی جائے گی۔



Presented by: www.jafrilibrary.com کہ میں ایک م تبہ دولت ہم اپنے رسول خدا کے لیے مدینہ میں

وارد ہوا۔ میں نے آنخضرت کے مکان کے بارے میں لوگوں سے بوچھا۔ تو پچھاوگ جھے محلّہ بنی ہاشم میں لے گئے۔ اور انہوں نے جھے کہا کہ بھی دولت سرائے رسول عظیم میں ہے۔ جس کی زیارت کا تو مشاق تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ خانہ برکت و ہدایت بے سقف منہدالاً فار خراب و ویران پڑا ہے۔ وہ گھر کہ جو مہط جرئیل اور سجدہ گاہ میکائیل واسرافیل تھا۔ جس گھر سے ہمیشہ تلاوت قرآن اور صدائے تکبیر و تمہید بلند ہوتی تھی۔ واسرافیل تھا۔ جس گھر سے ہمیشہ تلاوت قرآن اور صدائے تکبیر و تمہید بلند ہوتی تھی۔ اس گھر میں اندھری رات نے اس طرح تاریکی بھیری کہ اس میں نہ قاری قرآن ہے اور نہ بی نماز گزار ہے۔

مَعَالِمُهَا تَبُكَى عَلْمِ عُلْمَا تِهَا اللَّهِ مَعَالِمُهَا تَبُكَى عَلْمِ عَلْمَا تِهَا وَزَائِرُهَا يَبْكِي لِفَقُدِ مَزُوْرٍ هَا ﴿ میں نے دیکھا کہ اس گھر کی ہرشکتہ دروی دیواربان حال سے مشغول گریہ و بکا اور معروف نوحہ وعزاجیں ۔ اور ان حضرات کے نہ ہونے پر (جواس گھر کے مالک اوروارث تھے) دست تاسف ملتے ہیں اور ہر زائر اس خانہ اقدس کی بربادی اور خرابی پر با آواز بلندروتا ہے۔ وَكَانَتُ مَلاذًا لِلاَناَمِهِ وَجُنَّةً مَن الْخُطُبِ يَغُشِي الْمُعْنَقِينَ صَلاَ تُهَا فَاقَوْتَ مِنَ السَّادَاتِ مِنَ آلِ هَاشِمِ وَلَمْ يَجْتَمَعَ بَعْدَ الْحُسَيْنِ شِتَاتُهَا

'' مقام افسوں ہے کہ جو گھر تمام عالم انسانیت کے لیے ہرضرر اورخوف ہے جائے پناہ اور مقام امن تھا۔ اور جس گھر کے آستان پر پہنچ کر ہر فقیر و نادار اور ہر

متاج و خاکسارغنی و مالدار کر جاتا تھا۔ مائے افسوس کہ خالی ہوگھ**on**d و مالدار کر جاتا تھا۔ مائے افسوس کہ خالی ہوگ

جو بونسان رسالت اور گلتان ولایت وامامت (جیسا که و فات رسول خدا فاطمه زهراء اورشہادت علی مرتضی وحس جینی سے پہلے تھا) سے شاداب اور سرسبز تھا ان حضرات ے بعد آباد نہ ہوا اور وہ رونق باقی نہرہی البتہ خاتم آل عبا جناب سید الشهداء علیه آلاف التحیه والبنا" کے وجود کے سبب وہ گھر روثن ومنور تھا ' مگر مقام صرت اور جائے افسوں ہے کہ جس روز سے فرزندرسول التقلین امام حسین مدینہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے اس روز سے وہ گھر ایسے اجڑا کہ پھر آباد نہ ہوا۔ وہ گھر کیسے آباد ہوکہ جس گھر سے جسین جیسا سردار دو جہان اور ان کے اٹھارہ نوجوان جن کے چرے چودھویں کے چاند کی طرح چک رہی ہوں۔جن کی مثل کا تنات عالم میں نہ ہو وہ سب کے سب ایک گھنٹے میں شہید کردیئے جائیں ۔ کربلا کے مسافروں کی رہج والم پر مشمل کہانی کچھاس طرح ہے جب معاویہ ماہ رجب 40 هجری کومر گیا۔ اور اس کا بیٹا یزید بلیداس کی جگہ پر حاکم ہواتو اس نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق فورا ولید بن عتبہ بن سفیان (جومعاویہ کی طرف سے مدینہ کا گورزتھا) کو نامدارسال کیا 'اور تا کید کی کہ جوہی یہ نامہ تیرے پاس پنج حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرنا۔ اور اگر حسین بعت ے انکار کریں تو بلاتامل ان کا سر کاٹ کرمیرے پاس بھیج دینا' پس جب ولید کو یزید کا نامه موصول ہوا تو اس نے رات کی تاریکی میں قاصد کوامام حسین کی طرف بھیجا اورامام کواسے پاس طلب کیا۔ جب پیغام رسال نے امام ولید کا کو پیغام دیا تو ای وقت وہ واقف اسرار ربانیہ ولید کے ارادہ ہے مطلع ہوئے۔ اور امام نے اس محف سے فرمایا که تو چل میں آتا ہوں۔

ربی حرر بی یں ، ہوں۔ پس جب وہ خض چلا گیا تو امام نے ای وقت اپنے تمام اقرباء انصار کو جمع کیالوں میں کی اور میں کے حسب ہتھیار لگا کر حاضر ہوں ۔ چنانچہ امام کو نین کے حسب جاناروں کو لے کرولید کے دربار میں پنچے آپ نے انہیں تھم دیا کہتم یہاں دروازہ پر کھیرو میں اکیلا ولید کے پاس جاتا ہوں۔ اور اگر میری آ واز بلند ہوتو فوزاتم اندر چلے آتا پس امام یہ تھم دے کرخوداندرتشریف لے گئے۔ ولید امام کود کھتے ہی امام کی تعظیم کے لیے اٹھا اور آپ کومند پر بٹھایا۔ اس وقت ولید کے پاس مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ولید لیے اٹھا اور آپ کومند پر بٹھایا۔ اس وقت ولید کے پاس مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ولید نے پہلے معاویہ کی موت کی خبردی تو امام نے اِنَّا لِلَّهِ وَانَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ مَر اس کے بعد اس نے بہلے معاویہ کی موت کی خبردی تو امام نے اِنَّا لِلَّهِ وَانَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ مَر وائی اِنْھا۔ اس کے بعد اس نے برید کے نامہ کو پڑھا اور امام سے بیعت طلب کی تو امام نے واشگاف الفاظ میں فرمایا۔

إِنَّىٰ لاَ اَرَاکَ اَنُ تَقُنَعَ بَبُعَتِیٰ لِهُ سِرًّا حَتّی اُبَا یِعَهُ جَهُرًا وَ إِنَّ مِثْلِیٰ الْاَیْبَا یَعُ خَلْفَ لاَ بُوَابِ سِرًّا اللهِ الْاَیْبَا یَعُ خَلْفَ لاَ بُوَابِ سِرًّا اللهِ اوررات کی تاریکی) میں بزید کی بیعت کروں تو عالب ہے کہ تو اور بزید ہر گزاس بیعت پرراضی نہ ہوں گے۔ جب تک مجمعہ عام میں اس کی بیعت نہ کی جائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے لیے کب زیبا کہ ہم جھپ کر بیعت کریں'' ممارے لیے کب زیبا کہ ہم جھپ کر بیعت کریں'' فَنُصْبِحُ وَنَوْی رَائِکَ فِیهِ وَنُصْبِحُ وَ تَنْظُورُ اَیْنَا اَحَقُّ بِالْجِلاقَةِ وَالْمُنْعَة'' وَالْمُنْعَة''

چرآپ \_ : فرمایا کہ ولید اب تو رات ہے کل دن ہوگا۔ دیکھا جائے گا۔ ہم بھی غور وفکر کرتے ہیں اور تم بھی غورو تامل کرو کہ ہم میں سے خلافت و بیعت کا زیادہ سزاوار کون ہے؟ آپ بیفر ما کر تکوار کو زمین پر فیک کر کھڑے ہوگئے۔ الارشاد عباس علمدار عليه السلام الي جارول بهائيون فرزند ان امام حسن عليه السلام فرزند ان مسلم بن عقيل اور اصحاب وانصار كي بمراه مسلح بوكر آپ كى بارگاه عاليه ميس حاضر بوئ -

قُومٌ إِذَا نُو ذُوا لِلَافِعُ مُسُلَمَّةٍ وَالْخَيْلُ بَيْنَ مُدَ حَسٍ وَ مُكْرُدَسٍ لَبِسُوا الْقُلُوبَ عَلَى الدُّرُوحِ وَاقْبَلُوا لَيْسُوا الْقُلُوبَ عَلَى الدُّرُوحِ وَاقْبَلُوا لَيْسَوُا الْقُلُوبَ عَلَى ذَهَابِ الاَّتُفُسِ يَتَهَافُتُونَ عَلَى ذَهَابِ الاَّتُفُسِ

سِحان الله! امام حسين ك انصار واقرباء كتن بهادر اور جانثار تھے جب انہوں نے دیکھا کہ کربلامیں وہمن کی فوج فرزند حیدر کراڑ کو اذیت وے رہے ہیں تو ای وقت سب کے سب اس دنیا فانی سے بیزار ہوئے اور سب نے اینے اپنے بدنوں پر لقائے پروردگار کے اشتیاق ہے ہتھیار سجائے۔ اور ہر کوئی اطمینان قلب سے اپنی منزل کی طرف براهدم اتھا اور ہرسینی سیابی مرنے پرایک دوسرے پرسبقت لے جانا حابتا تھا۔ اور کسی کو ہرگز جان و مال کا خوف اور فکر عیال واطفال نہ تھا۔ جبکہ ان 72 فراد کے مقابل میں لاکھوں ظالم تھے۔ اور بزاروں بدکردار گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان کا رزار میں ان کوفل كرنے كے ارادہ سے كھوڑ بے درڑاتے تھے ليكن حين كے ان بہادروں ولیروں اور جاشاروں کا مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہورہا

ا مام علیہ السلام چند قدم بطے ہی تھے کہ مروان نے ولید سے کہا کہ: اے نافہم

Presented by: www.jaffill bray.www.jaffill bray.ww.jaffill bray.ww

مناسب نہیں ہے کہ ہم جنگ و قبال کی ابتدا کریں۔ پس املام اپنے اصحاب کے ساتھ گھر واپس تشریف لے آئے۔

"وَاَقْبَلَ اللّٰي قَبْرِ جَدِّهِ رَسُولِ اللّٰهِ وَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَنَا حُسَيْنُ بُنُ فَاطِمَةَ فَر خُکَ وَابْنُ فَرُخَتِکَ الَّذِی خَلَّقفتِنی فِی اُمَّتِکَ.

راوی کہتا ہے کہ حضرت ای شب روضہ رسول پرتشریف لے گئے اور
آ پ قبر اطہر کے قریب کھڑے ہوکر آ داب زیارت بجالائے اس کے
بعد آ پ نے کہا کہ اے جد بزرگوار میرا آ پ پرسلام ہو ۔ میں آ پ کا
فرزند حسین بن فاظمہ زھراء ہوں ۔ میں آ پ کا وہ منظور نظر ہوں کہ
جے آ پ بطور امانت چھوڑ گئے تھے تا کہ امت میری تعظیم کرے ۔ اے
جد بزرگوار اس امت جفا شعار نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ' اور میری
حرمت کو پامال کیا اور میری آ بر دوعزت کو ہرگر محفوظ نہیں رکھا۔ اس
کے بعد آ پ قبر مطہر رسول خدا ہے لیٹ کر چھوٹ بھوٹ کر دیر تک
روتے رہے۔ ای اثنا میں امام کی آ کھولگ گئی''

فَاذَا بِرَسُولِ اللّهِ قَدْ ضَمَّهُ إلى صَدْرِهِ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَبَكَى وَقَالٍ يَا بُنَى كَانِي اَرَاكَ عَنْ قَرِيْبٍ مُرَ مَّلاً بِدِ مَائِكَ مَذْبُوحًا بِاَرُضٍ كَرُبَلاً وَ أَنْتَ مَعَ ذَلِكَ عَطَشَانٌ لا تُسُقً وَظَمَّانٌ لَا تُردى

ای حالت خواب میں جناب رسالتمآ بتشریف لائے اور امام حسین کو گلے سے لگایا اور بہت پیار کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے نور ! اگر حسین اس وقت تیرے قطنہ سے نکل گئے اور انہوں نے بیعت نہ کی تو پھر وہ تیرے کنٹرول میں نہ آئیں گئے ۔ مناسب یمی ہے کہ حسین کو ای وقت قید کرلے۔ اگریزید کی بیعت کرلیس تو بہتر ورنہ انہیں قبل کردے۔ جب امام نے اپنے قبل کا سنا تو آپ نے مروان سے فرمایا۔

"يَا بُنَ الزَّرُ قَاآنُتْ تَقُتُلُنِي أَمُ هُوَ كَذِبَتُ وَاللَّهُ وَنَحُنَ اَهُلِبَيْتِهِ وَالنَّبُّوَةِ وَمَعُدَنِ الرِّسَالَةِ بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتَمَ اللَّهُ فَمِتَلِي لاَ يُبَايِعُ بِمِثِلِ يَزِيُدِ الْفَاسِقِ شَارِبِ الْخَمَرِ قَاتِلِ النَّفُسِ المُحَرَّمَةِ"

اے زانیہ عورت کے بیٹے! کیا تو مجھے قبل کرے گا۔ تیری کیا مجال ہے

تو مجھے قبل کرے اور ولید کو کب قدرت ہے کہ مجھے قید کرے۔ خدا کی

فتم تو مجھوٹا ہے ہم ایل بیت نبوت اور معدن رسالت ہیں۔ کہ

پروردگار نے ہمارے نور نے مخلوق کو بیدا کیا اور ہم پرختم کیا۔ پس یہ

کیے ممکن ہے کہ مجھ جیسا پاکیزہ انسان پرید جیسے فاسق وفاجر' شراب

نوش اور مومنین کے قاتل کی بیعت کرے؟

پس جب آپ کی آ واز دروازے پر کھڑے ہوئے ہائمی نو جوانوں نے
سی تو سارے کے سارے آن واحد میں اندر چلے آئے ان میں سے
سب سے پہلے حضرت علی اکبر اور حضرت عباس نے میان سے
سلواریں نکالیں اور پھر دوسرے اعوان وانصار نے بھی تلواریں نکالیں
اور قریب تھا کہ وہ ولید و مروان کوقتل کرویں ۔امام نے اپ یا رو

انصار كومنع فرمايا اور فرمايا كه جم الملبيت رسول م Presented by: www.jafrilibrafy.com

اور ایسا کہرام بیا ہوا کہ مشرق سے مغرب تک نہ کی کے گھر میں ایسا ماتم ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ اور جب منج طلوع ہوئی تو امام اپنے نانا کی قبر اطہر' ماں زھراء کی لحد اور بھائی حسن جبتی سے رخصت ہوئے آپ کے ساتھ مخدرات عصمت اور چھوٹے چھوٹے بچھوٹے میں مدینہ النبی سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔

''رُبِّ نَجِنِي مِنَ الْقَومِ الظَّالِمَيْنَ " اب پروردگار! مجھے ظالمین کی قوم سے نجات دے۔

ألا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.

습습습습습

نظر! گویا بیام میرے پیش نظر ہے کے عقریب تو زیمن کر بلا پراپنے خون میں لوٹ رہا ہے اور شدت تفکی سے ایک ایک سے پائی طلب کرتا ہے اور کوئی تخجے پائی سے سیراب نہیں کرتا ۔ یہاں تک کہ تخجے بھوکے پیاسے ذریح کردیا جاتا ہے۔

(فَقَالَ الْحُسَيْنُ يَاجَدَّاهُ لا حَاجَةَ لِي فِي الرُّجُوعِ اللَّي الدُّنْيَا فَخُذُلِي اِلَيْکَ وَادُخِلْنِيُ فِي قَبُرِکَ )

پس جبامام نے اپ نانا کی زبان اقدی سے پر کلام خرت ناخمام منا تو عرض کیا نانا! میں اس امت جفا کار کے ہاتھوں اس قدر تک اور نا چھے اپ پاس قبر نا چھے اپ پاس قبر نا بی فیر ادل دنیا سے بیزار ہو چکا ہے۔ نانا مجھے اپ پاس قبر میں بلالیس بیس کررسول عظیم کی آنکھوں سے ساون کے بادلوں کی طرح آنسوں بر سے گھے اور آپ نے فرمایا کہ اے میر نورچتم! بی کس طرح ہوسکتا ہے ابھی تخجے اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہاں تک کہ تو اعداء دین کے ہاتھوں سے شہید ہوگا۔ امام خواب سے بیدار ہوئے آپ کا بدن خوف خدا سے گانپ رہا تھا نہ کہ خوف جان سے بلکہ اس لیے کہ امام کو یقین ہو چکا تھا کہ ایک بہت بڑا کھی امتحان شروع کے دوالا ہے دیکھیے میں اس جادہ صبر پر ثابت قدم رہوں یا نہ ہونے والا ہے دیکھیے میں اس جادہ صبر پر ثابت قدم رہوں یا نہ

پی حضرت پریشانی کے عالم میں واپس گھر تشریف لائے۔آپ نے سارا عال اپنے اہلیت کو سنایا راوی کہتا کہ جب اہلیت نے یہ ہلاکت انگیز خبر می تو جناب زین خاتون جناب ام کلثوم اور دوسری خواتین معظمہ اور بچوں نے اس قدر گریہ کیا jafrilibrary.com Presented by: www.jafrilibrary.com

#### دوسری مجلس امامؓ مظلوم کی مدیبنہ سے روانگی

فِي الْبِحَارِ الْآنُوَارِ أَنَّ الصَّادِقَ إِذَا آهَلَّ هِلاَلَ عَاشُورَ آشُتَدُّ خُزُنُهُ وَعِظَمَ عَلَى مُصَابِ الْحُسَيُنِ.

ور کتاب بحارالانوار میں منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب محرم كا جاند و كمي تو آپ كى آئكھوں سے بے ساختہ آ نسوؤں کی چھلجوئ لگ جاتی اور آپ میں ضبط کرنے کی طاقت نہ ہوتی اور اس وقت آپ کے اصحاب اور شیعہ آپ کومظلوم حسین کا یسہ دیے اور غریب کا ماتم کرتے اور آپ کے ساتھ نوجہ وگریہ كرتے \_ جب امام كو شدت كريه و بكا سے افاقه ہوتا تو آپ لوگوں كو ارشاد فرماتے ایھا الناس اے لوگو! تم یقین کرلو کے حسین علیہ السلام ایے پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔اورایی خواہشات کے مطابق جنت کی نعمتوں سے سیر ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ اپنی قتل گاہ اور ا پی لشکرگاہ کی طرف دیکھتے ہیں۔اوراپی قبراطہراوراپے شہید ہونے والے شکر کی طرف دیکھتے ہیں۔

"الله النَّاسُ وَيَنْظُرُ إِلَى زُوَّارِهِ وَالْبَاكِي عَلَيْهِ وَالْمُقِيمِينَ عَلَيْهِ



كماكر ميرے زوار ماتدار اور رونے والے ميرى مصيبت سے واقف ہو جائیں کہ جو برور دگار نے اس کے عوض ان کے لیے اجر و تواب رکھا ہے تو بیشک ان کی خوشی رونے سے زیادہ ہوجائے اور امام حسین نے فرمایا کہ جب کوئی عزا دارمجلس ماتم اورعزاے اٹھتا ہے تواس کے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں بلکہ ایسا پاک و یا کیزہ ہوجاتا ہے ك كويا آج عى شكم مادر ے متولد جواجو يس اے مونين ! اگرتم آتش دوزخ سے نجات جاتے ہو اور مغفرت مقصود ہے تو پھراس امام مظلوم پر گریہ و بکا کرو کہ جے وشمنوں نے سخت گری میں مدینہ چھڑایا \_ اور آپ این بچوں کے ہمراہ مہاجر الی اللہ ہوئے \_ بحار الانوا سي منقول ے كه جب امام مظلوم نے مدينه منوره عواق ے سفر کا ارادہ کیا اور بی خبر وحشت مدیند منورہ میں مشہور ہوئی تو سارا شہراور بالخصوص محلّہ بی ہاشم سوگوار ہو گیا تھا کہ گھر سے صدائے گریہ و بكا اور ماتم وعزا اور واسيداه واحسيناه كي صدائين بلند مور بي تحييل -یہاں تک کہ ہائمی عورتیں آ بے کھر میں جمع ہوئیں اور انہوں نے اس جان لیواخر پرصدائے ماتم بلندکی ۔ پس جب امام نے ویکھا کہ ان ہاشمیہ عورتوں کی رو رو کر حالت بگڑ چکی ہے تو آپ نے اس وقت بكمال شفقت ان كے ليے كلمات تسكين ادا كيے۔ اور فرمايا كه مجھ مظلوم کی مفارقت میں اس قدر گرید نه کرو اور اس مصیبت عظمی میں

منقول ہے آ یے کمات س کران بیپوں تے مزید ماتم کیا اور

الْعَزَاءُ وَهُوَ اعْرَاف بهم وَبا سُمَائِهم " اے لوگو! امام میشم این زواروں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان عزادارول كود يكھتے ہيں جومصروف گربيدو بكاہ اور تعزيت وعزاء ہوتے ہیں۔ اور امام اینے زائروں کو اچھی طرح پہچانے ہیں اور ان کے ناموں سے اچھی طرح واقف ہیں ۔ اور وہ اپنے ماتدارول تعزید دارول اور حبدارول كوافيهي طرح جانة يبجانة بي \_ پروردگار عالم نے آپ کے زائرین اور تعرب داروں کے لیے بہشت میں جو مقام مقررفر مایا ہے ان درجات سے بھی واقف ہیں۔ وَانَّهُ لَيَرَى مَن يَبُكِيُهِ فَيَسْتَغْفِرَ لَهُ وَيَسْنَلُ جَدَّهُ وَآبَاهُ وَأُمُّهُ وَ أَخَاهُ أَنْ يَسْتَغُفِرُو اللِّبَاكِي عَلْم مُصَابِه.

ا \_ لوگو! جب امام حسين عليه السلام ايني مصيبت يركسي عزاداركو روتے ہوئے ویکھتے ہیں تو اس وقت ذات احدیت سے اس مخفل کے ليے طلب آ مرزش كرتے ہيں ۔ اور پھرانے نانا رسول خدا اوراپے باباعلی الرضی" اوراین مال بتول اورای بھائی حس جنی سے سفارش كرتے ہيں كداس عزادار كے ليے جوميرى مصيبت كو يادكر كے روز با ے حق سجانہ تعالی سے طلب مغفرت کیجے۔

وَهُوَ يَقُوُلُ لَوُ يَعُلَمُ زَائِرِى وَالْبَاكِي مَالَهُ مِنَ الْآجُرِ عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ قُورُ حُهُ أَكُثَرَ مِنْ جَزْعِهِ وَمَا يَقُومُ مِن مَجْلِسِهِ ٱلَّا وَمَا عَلَيْهِ ذَنْبٌ نَصَارَ كَيَوُم وَالدُنْهُ أُمُّهُ.

امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا اے لوگو! امام حسينٌ فرماتے ہيں

ہی زمین پست ہوئی اور ارض کر بلانظروں کے سامنے بلند ہوئی اور امام مظلوم نے جناب ام المونيين كو د كھايا كه وہ جگہ ہے جہال ميں قبل كيا جاؤں گا اور وہ جگہ ہے جہال ميرا مدفن ہوگا۔ جب جناب ام سلمہ نے اپنے لخت جگر کی قتل گاہ کواپنی آئکھوں کے روبرود یکھا تو وہ مخدومہ عالم بی بی بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہوگئیں۔امام حسین نے بید حالت د مکھ کر جناب ام سلمہ کوتسلی دی اور کہا مادر گرامی! تقدیرے لکھے پر صبر وشکر کے سوا کوئی چارہ نہیں اور اس مصیبت رحبر کرنا خوشنودی رب العزت ہے کہ حق سجانہ تعالیٰ کی رضا یمی ہے کہ میں اس کی راہ میں بے دین ظالموں کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں۔اورسر تن سے جدا کیا جائے۔ وہ یہی جاہتا ہے کہ میری شہادت کے بعد میرے حرم قیدی بنا كرسرير بدد در بدر پرائے جائيں اس كى رضا اى ہے ميں كدميرے سے بھى ميرى طرح قبل کیے جا سی اور جو باقی بچیں انہیں قیدی بنالیا جائے اس کی مرضی یہی ہے کہ ال عالم بالم على و بالى يس كوئى ان كى فرياد نه في كوئى ان كى دادرى ندكر \_ \_ جب ام المومنين نے يہ مولناك خبر فرزند خيرالبشر سے تى تو آپ نے بہت گريد كيا اور فرمایا اے نورنظر اِتمہارے نانا سیدالانبیاء نے مجھے ایک مشت خاک دی تھی اے مل فے شیشے میں بحفاظت رکھا ہوا ہے۔ جب امام مظلوم نے ساتو آپ نے بھی ایک مثت خاک اٹھا کر جناب ام سلمہ کو دی اور کہا اے نانی جان! اے بھی ایک شیشے میں وال كريملي خاك كے ساتھ مى ركھ ليس اور اے مادر گرامى اجب آپ ان دونوں شیشوں میں خاک کی بجائے تازہ خون جوش مارتا ہوا یا ئیں تو اس وقت یقین کر لینا کہ میں شہید ہو چکا اور میرا سرتن ہے جدا کیا جاچکا اور پھرامام علیہ السلام جناب ام سلمہ ہے رخصت ہوئے اور تمام ہاشمی عورتوں مردوں کوروتا چھوڑ کر محے کا سفر اختیار کیا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کی رونق میرے دل کا چین میرا فرزند

زیادہ روئیں اور انہوں نے عرض کیااے فرزند رسول خدا جب ہمارا سردار اور دارث مجبور ہوکر وطن کور ک کرے تو پھر ہم کیونکر اپنا حال تباہ نہ کریں اور اس سے بڑھ کر اور کون می مصیبت عظیم ہے کہ جس کے لیے ہم گریہ کو بچار کھیں۔

اے جگر گوشئہ بنول! اے نورنظررسول ! خدا کی قتم ہمارے لیے آج کا دن وہی مصیب کا دن ہے کہ جس دن رسول خدا علی مرتضی حس کبتی اور فاطمہ زھراء نے دنیا سے رحلت فر مائی تھی 'بلکہ بیدون اس دن سے بھی زیادہ مصیبت والا ہے اس لیے کہ آ پ کے بعد ہمارا کوئی سر پرست نہیں رہا۔افسوس کہ آج مدینہ ویران ہوگیا ہے۔ فَبَيْنَا كَذَٰلِكَ إِذَا اتَّتَهُ أُمُّسَلَمَةً جَدَّتُهُ فَبَكَّتُ وَقَالَتُ يَامُهُجَةً قَلْبِي يِا قُرَّةَ عَيْنِيُ لا تَحْزُنِيُ بِخُرُوجِكَ إِلَى الْعِرَاقِ راوی کہتا ہے کداس دوران ام لمونین جناب ام سلمہ پریشان حال آ ہو زاری کرتی ہوئی تشریف لائیں اور فرمایا اے میرے یارہ جگر!اے نور نظر مجھے اس بڑھانے میں اپنی جدائی کاعم نہ دے تبہارے فراق میں مجھے زندگی گزارانا دو بھر ہوگا۔ تو ہر گزید سفر اختیار نہ کر تیرے ناناً فرماتے تھے کہ میرا بیٹا حسین سرزمین عراق پرشہید ہوگا۔

مولاً نے عرض کی اے نانی جان! میں اس امرے واقف ہوں اور خدا کی قتم میں اس زمین ہے بھی واقف ہوں جس پر میں شہید ہوں گا اور اس شخص کوخوب جانتا ہوں جو جھے قتل کرے گا میرے ساتھ جوعزیز وانصار قتل ہوں گے جھے ان تمام شہداء کے نام معلوم ہیں۔ بلکہ نانی جان اگر آپ چاہیں تو میں آپ کواپنی قتل گاہ کی زیارت بھی کرا دوں سے کہہ کرمولا نے ارض کجز بلاکی طرف اشارہ کیا۔ لکھا ہے کہ امام کے اشارہ کرتے وال

Presented by: www.jafrilibrary.com

123

"أُمَّ سَلُمَةَ قَدُ قُتِلَ وَلَدِى قُرُّةُ عَيْنِي الْحُسَيْنُ مَعَ اَهُلِيَبْتِهِ فِي طَفِّ كَرُبَلاً"

"اے امسلم! آج میرا فرزند میراحسین اپنے اقرباء سمیت زمین کربلا پرظلم وستم سے تین روز کا بھوکا بیاسا شہید کردیا گیا ہے میں ای غم میں میں پریشان اور تباہ حال ہوں۔

امسلم فرماتی ہیں یہ خواب پریشان دیھ کر ہیں روتی ہوئی اٹھی اپنے نورنظر حسین کے قبل ہوئے کا مجھے بختہ یقین ہوگیا ہیں نے آواز دے کرتمام ہاشی خواتین کو اکھٹا کیا اور کہا کہتم سب گریہ وزاری کروکیونکہ حسین " فرزندرسول تفکین قبل ہوگیا ہے۔ جنانچہ سب بیبیاں روتی پیٹتی جع ہوئیں اور ایک شور قیامت بپاہو گیا اسی رات ہیں نے بنانچہ سب بیبیاں روتی پیٹتی جع ہوئیں اور ایک شور قیامت بپاہو گیا اسی رات ہیں نے مناکہ آ سان سے آواز آتی ہے کہ افسوس صدافسوس کہ وہ شخص قبل ہوگیا کہ جس کی بیثانی انور پررسول خدا ہوے دیتے تھے وہ قبل ہوگیا کہ جس کے جدا مجد رسالتمآ ب بین اور جس کے بدر حضرت علی مرتضی افضل قریش ہیں۔

الا لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

**ተ** 

حسین عراق کے سفر کے لئے مجھ سے رخصت ہوا۔ میں ای دن سے اس کی جدائی میں شب وروز رویا کرتی تھی اور خالی گھر میں اداس اور عملین رہا کرتی تھی۔اورجن شیشوں میں خاک کر بلا رکھی تھی ہر روز دن میں کئی مرتبہ ان پرنظر ڈالتی مگر شیشوں میں خاک کو بد ستورقائم موجود یاتی یہاں تک کہ ماہ محرم آگیا پھر محرم کی دسویں تاریخ آگئی حسب معمول صبح کوشیشیاں دیکھی تو ان کی حالت بدستور تھی مگر جب وقت ظہر موا اور میں نے نماز ظہرے فارغ ہو کران شیشیوں پر نظر کی تو دیکھا کہان میں تازہ خون جوش مارہا ے۔ام المونین فرماتی ہیں کہ بیدد مکھتے ہی میں نے اپنا سر پیٹ لیا مجھے یقین ہو گیا کہ میرا فرزند میرے دل کا چین میراحسین کر بلا میں شہید ہوگیا میں اس قدرروئی آہ و زاری کی اور اتنا ماتم کیا کہ مجھے عش آگیا میں بے ہوش ہوگئی۔ جناب امسلم فرماتی میں کہ اس وقت کوئی بھی پھر یا ڈھیلا زمین سے اٹھایا جاتا تھا تو اس پھر یا ڈھیلے کے ينچ زين ے تازه خون جاري موجاتا تھا 'اس وقت سورج كوگر بن لگ كيا اورزين و آ سان میں ایس تاری کی مچیل گئی کہ دن کو تارے نظر آنے لگے آسان سے لہو برسے لگا اور عاشور کا دن میرا روتے پٹتے بسر ہوا۔شب کوروتے روتے میری آ کھ لگ گئ میں نے دیکھا کہ رسول خدا اس حالت میں تشریف لائے ہیں کہ آ مکھوں سے اشک جاری ہیں آ پمکین اور بریشان ہیں سریس خاک ہے سر کے بال بھرے ہوئے ہیں یس میں نے آ تخضرت کواس پریشان حال میں دیکھ کرعرض کی۔

"بِأَبِى أَنْتَ وَالُقِى يَا رَسُولُ اللهِ مَالِى أَرَاكَ بَاكِيًا مَحُرُونًا" يا رسول الله ميرے مال باپ آپ پر فدا ہوں كيا سبب ہے كه چُره مبارك غبارة لوده ہے ميں نے آپ كو بھى كى مصيبت ميں اس كرب

ودرد سے روتے نہیں دیکھا تھا۔ پس حضرت نے فرمایا۔

Presented by: www.jafrilibrary.com

resented by: www.

تیسری مجلس مام مظلومؓ کی مدینہ سے روا نگی (براویت دیگر)

بسمه الله الرحمن الرحيمه "فيالا مَالِي عَلَى اللّهِ فَقَالَ لِى اَصَائِمٌ اَنْتَ قُلْتُ لاً "لَا الرِّضَا فِي اَوَّلَ يَوْمِ مِنَ المُمْحَرَّمِ فَقَالَ لِى اَصَائِمٌ اَنْتَ قُلْتُ لاً "كَابِ المالى مِن ريان بن شهيب عمنقول ہے كہ مِن كم محرم كوامام رضاً كى خدمت باسعادت مِن حاضر ہوا توامام نے مجھے دريافت رضاً كى خدمت باسعادت مِن حاضر ہوا توامام نے مجھے دريافت كيا اے ابن شهيب اكياتو آج روزے ہے ہے۔ مِن نے عرض كيا نہيں يا بن رسول! تو حضرت نے فرمايا۔

"هَذَا الْيَوْمَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِى دَعَافِيُهِ ذَكَرِيًّا رَبُّهُ فَقَالَ رَبُّهُ لِي مِنُ لَّهُ لَي مِنُ لَكُنْكَ ذُرِّيَةً النَّهُ لِي مِنُ لَلْدُعَاءِ" لَدُنْكَ ذُرِّيَةً طَيْبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ"

یعنی اے ابن شبیب! آج دہ دن ہے کہ جس روز حضرت ذکریانے بارگاہ احدیت میں دعا کی اے پروردگار عالم میں تیری رشت کا امید دار ہوں مجھے ایک نیک و صالح فرزندعطا کر کہ تو ہی دعا ئیں سننے والا ہے

پس بارگاہ الیٰ میں حضرت ذکریا کی دعا قبول ہوئی ۔اور ملائکہ کو کھم ہوا کہ presen



ر ہیں۔ یہاں تک کہ جنا ب قائم آ ل محمد طہور فرما کیں گے پس وہ فرشتے بھی ان حضرت کے انصار میں ہے ہوں گے۔

امام رضانے فرمایا: اے ابن شبیب ! جس وقت میرے جدمظلوم امام حسین شہید ہوئے اس وقت سرخ آندھی چلی اور آسان سے لہو کی بارش ہوئی ۔ لیس اے ابن شبیب اگر تو مصیبت امام حسین پراس قدر روئے کہ تیرے آنسوآ تھوں سے نکل کر تیرے رخساروں پر بہنے لکیں تو اس رونے کے بدلے میں پرودگار عالم تیرے تمام گناہ معاف کر دے گا دہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ تھوڑے ہوں یا زیادہ۔ پس اگر تو عابتا ہے کہ جب پروردگار عالم سے تیرا سامنا ہوتو اس وقت تیرے نامۂ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہوتو تھے جا ہے کہ امام حسین کی زیارت بجالائے ۔اور اگر تو جا ہتا ہے کہ جنت كے اعلیٰ جھر وكوں میں جناب رسول خدا كے ہمراہ قيام كرے توجن اشقياء نے امام حسين کوناحق قبل کیا ان پرلعنت کیا کر ۔ اور اگرتو وہ ثواب جاہے کہ جو رفقاء امام حسین کو بارگاہ رب العزت ے عطا ہوگا تو مجھے لازم ہے کہ جب امام مظلوم کی یاد آئے تو بکمال تمنا وآروز اور به انداز تاسف وتحيريه كهه كه ياليتنبي مخنت معهم يعني كاش مين بهي روز عاشوره امام حسين كي خدمت باسعادت مين حاضر جوتا اور اپني جان فرزند رسول التقلين پر فدا کر کے بخشش اور شفاعت کا حقدار بنتا۔ اور اگر تو جاہے کہ جنت کے اعلیٰ درجات میں ہمارے ساتھ ہوتو کتھے جانبے کہ ہمارے رکنج وغم میں مفہوم ہواور ہماری خوشی و مرت میں مرور ہواور بھی پر لازم ہے کہ ہماری محبت اختیار کرے کیونکہ جو مخف کسی بھر کو جزیز رکھے گا تو بروز قیامت اس کا حشر ای پھر کے ساتھ ہوگا۔ پس حضرات! محبت اہل بیت "رسول اختیار گرو اورغم حسین میں گرید کرو کہ بیصغیرہ و کبیرہ گناہوں کی جخشش كا باعث ہوگا۔ افسوں صد افسوں كه اس امت جفا شعار نے اس امام مظلوم كو بے وطن

ذكريا " كوخوشخرى دے دوكدان كى دعا قبول موئى پس ملائكدنے نداكى - يانبي خدا! پروردگار عالم آپ کونیک و صالح فرزند عطا کرنے کی خوشخری دیتا ہے جس کا نام یخی ہے ایس اے ابن شبیب جو مخف آج کے روز روزہ رکھے اور جناب باری تعالی میں دعا كرے حق سجانہ تعالى اس كى دعا قبول فرماتا ہے جيسے حضرت ذكرياً كى قبول فرمائى اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے ابن شہیب ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ دور جاہلیت میں بھی اس مہینے کی حرمت کے سب کسی پرظلم کرنا یا کسی کوفل کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔لیکن اے ابن شبیب افسوں ہے کہ اس امت جفا کا رنے اس مہینے کی حرمت نہ پہچانی اور نہ انے بن کی حرمت پہیانی۔ اس امت بد کردار نے اس مہینے میں اولا درسول کوقل کیا آل رسول كو قيد كيا' اور رسول خدا كا گھر بارلوٹ ليا پس جن سبحانہ تعالی ان اشقياء كو بھی نہ بخشے گا۔ بس اے ابن شبیب جب مجھے کوئی ایم مصیبت در پیش ہوجس پر مجھے رونا آئے ۔ تو اس وقت تو امام حسین کی مصیبت پر رو کہ اس امت جفا کارنے امام مظلوم کو۔ اس طرح قل كيا جيسے قصاب كوسفند كو ذيح كرتے ہيں۔اے ابن شعبيب !ان اشقياء نے امام مظلوم کے ساتھ ان کے ایسے اٹھارہ جوانوں کو بھی قتل کیا جن کی مثل اور جن کی نظیراس روئے زمین پر نہ تھی۔ پھر امام نے فرمایا اے ابن شبیب! امام حسین کی وہ مصیبت عظیم ہے کہ وقت شہادت جار ہزار فرشتے امام کی نصرت کے لیے زمین کر بلا پر وارد ہوئے مگر افسوں کہ ملائکہ جس وقت پہنچ امام اس وقت شہید ہو چکے تھے۔ کیس وہ فرشتے ای وقت ہے امام مظلوم کی قبر مطہر کے مجاور ہوئے 'جو غبار آلود بال بکھرائے ہو نے حضرت کے ماتم میں گریاں و نالاں رہتے ہیں اور'' یا لثارات الحسین '' ان كانوح العنى افسوى المحديق فرزندرسول تقلين كاخون زمين كربا يرناحق بهايا گیا کاش اس خون ناحق کا جلد بدله لیا جاتا 'پس وه فرشتے ہمیشہ ای طرح گریہ کرتے

بزرگوار جناب رسالتما ب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اے حسین استحقے لازم ہے کہ این اہل حرم کواس سفر میں اپنے ہمراہ لے جا اس میں حکم رسول خدا کے خلاف کیے عمل کروں ؟اورعلاوہ اس کے بیسب اہلیت رسول خدا امانت ہیں رسول خداکی اور میرے سرو ہیں اور میری نظر میں کوئی محض ایسا امین نہیں ہے کہ بیامانت اس کے سپر دکر کے خود تنہا چلا جاؤں ۔اوران سب سے قطع نظریہ میرے اہلبیت مجھ سے ایسے مانوس ہیں کہ میری جدائی انہیں کسی طور بھی گوارہ نہیں ہے جب تک میں زندہ ہول یہ مجھے تنہا ہر گزنہ چھوڑیں گے۔ رادی کہتا ہے کہ ابن عباس اور امام حسین کے درمیان بی گفتگو جاری تھی کہ ا جا تک پس پردہ سے ایک معظمہ کی آواز آئی انہوں نے بکمال غضب فرمایا سجان الله اے ابن عباس! کیا بیمناسب ہے کہ تو ہارے سردار اور ہمارے وارث کو بیمشورہ دے کہ وہ خود تنہا سفر کریں اور ہم بے وارثوں کوچھوڑ جائیں۔اے ابن عباس کیا زمانے نے حمین کے سوا ہمارا کوئی وارث چھوڑا ہے کہ جو ہماری کفالت اور حمایت کرے یہ کیے ممكن ہے كہ ہم ان حضرت كو تنها جانے ديں ؟حق سجاند تعالى ايبا وقت ندلائے كہ ہم ایک ساعت بھی حسین کے بغیر زندہ رہیں بلکہ ہم خدا وندجلیل ہے دعا گوہیں کہ ہمیں ان ك بوت بوت موت آجائ - ابن عباس كہتے ہيں كدان معظمة سے يوكلمات من كر

اب حضرات! بیگرید و بکا کا مقام ہے کہ جس بہن کواپنے بھائی ہے اس درجہ محبت ہوا ہے تنہا سفر کرنے کا مشورہ وینا بھی ناگوار ہوتو اس ستم رسیدہ بہن کا تب کیا حال ہوا ہوگا جب ای بھائی کوروز عاشورہ شہید ہوتے دیکھا ہوگا۔

میں نہایت نادم ہوا اور بہت رویا کیونکہ معلوم ہوا کہ بیرمخدومہ کو نین جناب زینب خاتون

راوی کہتا ہے جب بوقت عصر کاری زخموں کی کثرت سے ضعیف و ناتواں ہو

ہونے پر مجبور کیا اور رسول خدا کی قبر مطہر پر نہ رہنے دیا۔ کتاب منتخب میں منقول ہے کہ جب تین شعبان 60 ہے کو امام حسین نے سفر عراق کا قصد کیا تو اس وقت محمد بن حفیہ اور عبداللہ ابن عباس امام کورخصت کرنے کے لئے حضرت کی خدمت باسعادت میں حاضر ہوئے۔ پس امام نے ابن عباس سے فرمایا۔

يَا بَنُ عَبَّاسٍ مَاتَقُولُ فِي قَوْمٍ آخُرَجُو ابْنِ بِنُتِ نَبِيهِمُمِنُ وَطَنِهِ وَدَارِهِ وَحَرَمٍ جَدِّهِ وَقَرَرِهِ.

اے ابن عباس کے بارے میں کیا کہتے ہواس امت جفا کارجس نے اپنے نبی کے نوا ہے کو آ وارہ وطن کیا اور اس کے نانا جان کی قبر مطہر سے برورظلم وستم جدا کیا۔ اور وہ فرزندرسول ایبالا چار اور مجبورہوکہ اسے یقین ہو جائے کہ اگر میں ترک وطن نہ کروں گا تو بیامت جفا کار مجھے قبل کردے گی اور کسی طرح بھی روضہ رسول خدا نہ رہنے دے گی۔ پس وہ مظلوم خائف و ترساں سفر غربت اختیار کرے جب کہ اس فرزندرسول سے نہ کوئی امر غیر شرعی اور نہ کوئی گناہ سرزدہوا ہو۔

پی حضرت کے کلام سے اندازہ ہوا کہ حضرتکے لئے ترک وطن کرنے کے سوا
کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو ابن عباس یہ من کر بہت روئے اور عرض کیایا بن رسول اللہ آپ پر
میری جان قربان جب آپ نے وطن چھوڑنے کا قصد بہ مجبوری کیا تو پھر مجھے تعجب ہے
کہ ایسے سفر پر خطر میں مستورات کو اپ ہمراہ کیوں لے کر جاتے ہیں۔ کیونکہ راستے
میں ان کی حفاظت بہت دشوار ہے۔ بلکہ میرے نزدیک تو یوں مناسب ہے کہ آپ تنہا
منز اختیار کریں اور عورتوں اور بچوں کو وطن میں چھوڑ جا کیں حضرت نے جواب میں
ارشاد فرمایا کہ ابن عباس عورتوں اور بچوں کا چھوڑ جانا ہرگز ممکن نہیں کیونکہ میرے جد

وخر امير المومنين تحيل-



کیا اور حضرت کے روانہ ہونے میں تین روز باقی تھے تو ہم دونوں حضرت سیدالشہد ہ کی خدمت اقدى ميں عاضر ہوئے اور جب ہم نے ديكھا كة حفرت سفر يرآ ماده ميں تو عرض کیا یا بن رسول الله! ہمیں اہل کوف کا حال خوب معلوم ہے تمام کوفیوں کے دل اگرچہ آپ کی طرف ہیں لیکن سب کی تلواریں آپ کے قبل کے لیے آ مادہ ہیں اس ہاری رائے میں ان کے قول پر اعتاد کرنا خطرے سے خالی نہیں آنخضرت نے جب بیہ خروصت الرجم سے تی تو اپنا دست حق پرست آسان کی طرف بلند کیا تو ہم نے دیکھا كداشارے كے ساتھ ہى آسان كے دروازے كل كئے اور آسان سے اس قدر ملائكہ ز مین پر نازل ہوئے کہ ان کی گفتی اور شار سوائے خدا وند ذوالجلال کے کوئی نہیں کر سکتا تھا . لی اس وقت حضرت نے ہم سے فر مایا کہ اگر ہر ذی روح کے لئے وقت مرگ معین و مقرر نہ ہوتا اور اجرو ثواب کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو ان تمام ملائکہ کے ساتھ ان اعدائے دین ہے میں مقابلہ اور مقاتلہ کرتا 'کیکن مجھے پورایقین ہے اور اس جگہ کو میں خوب جانتا ہوں جہاں میں اور میرے اعوان وانصار شہید ہوں گے اور پیر کہ سوائے مر فرزندزین العابدین کے ان میں سے کوئی نہ بچے گا۔

كتاب ارشاد شخ مفيد عليه الرحمه فرماتے ہيں كه جب حضرت سيدالشهداء نے مدیند منورہ سے سفر کا ارادہ فرمایا تو بے شار ناقرہائے جنت پر سوار فوج ملائکہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس اس فوج ملائکہ نے تشکیم کے بعد عرض کیا کہ اے تعالیٰ خدا ہم وہ فوج ملائکہ ہیں جنہیں پروردگار نے معرکہ بدر واحد میں جناب رسالتمآب کی نفرت اور مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اور ہم نے آ تخضرت کی امداد کی تھی اور اب ہم سب فدا وندجلیل کے حکم ہے آپ کی نفرت اور مدد کے لیے حاضر ہیں ۔حضرت سے ان نے فرمایا کہ مدفن' مشیداور جائے قتل میرا زمین کر بلا ہے پس جبکہ میں اپنے وعدہ گاہ اور

# چوهی مجلس

# بوقت روائگی امام سے جنات اور ملائکہ کی ملاقات

عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّهُ قَالَ مَنْ تَذَكُّرَ مُصَابَنَا وَبَكَى لِمَا ارتُكِبَ مِنَّا كَانَ مَعْنَا فِي دُرَجَتِنَا يَوُمُ الْقِيلَمَةِ.

حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جومومن جمارے مصائب بیان کرے اور ان جوروستم پرروئے جوہم اہلبیت طاہرین پر اعدائے دین کے ہاتھوں ڈھائے گئے وہ رونے والامومن بروز قیامت جنت میں مارے درج میں مارے ساتھ ہوگا۔

امام نے مزیدفر مایا کہ جومومن اس مجلس میں شریک ہوجس میں ماراامر زندہ کیا جائے لیعنی ہم اہلبیت کے فضائل ومصائب بیان کیے جائیں اور ہماری مصیبت پر گریے کرے تو اس کے بدلے میں اس کا دل مردہ نہ ہوگا۔ اس روز جس روز تمام دل مرده ہو نگے اور اس کی آئکھ گریاں نہ ہوگی جس روز تمام آئکھیں گریاں ہوں گی۔ پس حاضرین کرام!مصائب امام حسین غور سے سنو اور کوشش کرو کہ اس غم میں کوئی اشک آئکھ سے نکل آئے تاکہ وہ آتش دوزخ سے نجات کا باعث بنے اور بہشت میں اعلی ورجات حاصل مول - كتاب لهوف مين سيدابن طاؤس عليه الرحمه ابوجعفر طبري واقدى

اور زرارہ بن صالح نے فل فرماتے ہیں کہ جب امام مظلوم نے مدینے سے سفر کا ارادہ

اور وہ امام کونین اس مجمع اشقیاء میں تن تنہارہ گئے راوی کہتا ہے کہ اس تنہائی کے ہنگام میں عجیب صورتوں کے گھوڑوں پر سوار اور عجب طرح کے اسلح سے سکے اور جنگ کے لي متعد جنات كالشكر فرزند حيدر كرار كے سامنے حاضر ہوا اور بعد شليم كے اس امام مبین اور آقائے نامدار کے حال زار پر بہت گرید کیا اور عرض کی یابن رسول اللہ کاش ہم نامینا ہوتے اور آپ کواس مصیبت عظیم میں مبتلا نہ ویکھتے 'بیس ہماری خواہش ہے کہ اذن جنگ ہوتا کدان بے حیاؤں کو ابھی واصل جہنم کریں ۔اے آ قائے دو جہاں اب اس ظلم کے دیکھنے کی اس سے زیادہ طاقت ہم میں نہیں ہے ایس جب امام مظلوم نے ان سب کوآ مادہ جنگ پایا اور دیکھا کہ بیسب میری بے کسی پر گریاں ہیں تو فرمایا کہ حق جانہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر عطا کرے کہتم جھ مظلوم کی نفرت کے لیے آئے ہولیکن عدل ومر سے کا تقاضہ بینہیں ہے کہ میں تمہیں ان لوگوں کوفٹل کرنے کی اجازت دول جنہیں تم ویکھتے ہواور وہ تہمیں نہیں ویکھتے اور دوسرے بید کہ بیاسب میرے نانا رسول خدا کی امت ہیں لہذا مناسب نہیں ہے کہ میں تہمیں ان کے قبل کی اجازت دوں اور حضرت نے اس فوج جنات سے فرمایا کہ تمہیں ان کے قتل کی اجازت نہ دینے کی خاص وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے نانا رسول خدا کوخواب میں ویکھا ہے کہ ان حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اے حسین علم الہی میں یوں موجود ہے کہ تو آج اپنے خون میں تر ہوگا اور تیرا سراس گردن سے جدا کیا جائے گالہذا اے جسین ! تھے پر لازم ہے کہ صبر اختیار کریہاں تک حق سجانہ تعالی تیرے اور تیرے قاتلوں کے درمیان علم حق جاری

لبذا مجھے آئ بہر کیف رضائے خدامنظور ہے اور اپنی شہادت کی کمال آرز و اور اگر آئی مجھے صبر کرنا مقصود نہ ہوتا تو تم سے زیادہ مجھے قدرت بھی کہ میں ان

مقتل پر پہنچوں گا تو اس روزتم سب میرے پاس آنا اس وقت جیسا مناسب ہوگا وہ کیا جائے گا ہی حسب الارشاد سب ملائکہ رخصت ہوگئے۔ اور ان کے جانے کے بعد جنات کی ایک فوج کثیر حضرت کی خدمت با برکت میں حاضر ہوئی اور بعد تشکیم کے عرض كياكه يابن رسول الله! جم سبآپ كاورآپ كے پدر بررگوار كے شيعه علام اور فرما نبر دار ہیں ۔حیف ہے کہ آپ اعدائے دین کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ وارہ وطن ہول اور ہم آپ کی نفرت اور مدد نہ کریں پس اگر حکم ہوتو آپ کے یہال سے روانہ ہونے ے پہلے آپ کے اعدا کو ابھی قبل کردیں۔اوراس قوم ستم گاریس سے ایک کوبھی باقی نہ رہے دیں ہیں حضرت نے جنات کی فوج سے فرمایا کہ حق سجانہ تعالی تم سب کو جزائے خرعطا فرمائے کہتم میری مدد پر آمادہ ہوئے ہولیکن کیاتم نے وہ آیت نہیں پڑھی''اینکما تکو نُوا'' کہ جس جگہتم ہو گے وہاں موت تہہیں ڈھونڈ لے گی اگر چیتم خوف مرگ کے سب قلعه متحكم ميں ہو۔ اور قرآن مجيد ميں حق سجانه تعالى فرماتا ہے كه جن كاشهيد مونا علم الهی میں گزرا ہے وہ لوگ ضرور اپ محل شہادت میں پہنچیں گے بس اگر میں یہاں ے نہ جاؤں اور ای جگہ قیام کروں تو میری جائے شہادت اور مدفن کر بلا کیے بنے گا؟ پس میں نے بر ضاور غبت تم سب کو اب رخصت کیا تم اپنی جگه پر واپس چلے جاؤ' لکین ماہ محرم کی وسویں تاریخ کو کربلامیں میرے پاس حاضر ہونا اس وقت خدائے عزوجل کی رضا کے مطابق جو امر ہوگا وہ کیا جائے گا۔ پس وہ فوج جنات حسب الارشاد رخصت ہوگنی اور حضرت مدینه منورہ سے روانہ ہو کر کئی مہینے مکه معظمہ میں مقیم رے اور اس کے بعد لا چار ہو کرعراق کی طرف چلے یہاں تک کہ بحکم تقدیر صحرائے کر بلا میں پنچے اور نشکر کفار جفا شعار نے امام مطلوم کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا اور ماہ محرم کی د سویں کو منج سے لڑائی شروع ہوئی اور ظہر تک حضرت کے تمام اعوان وانصار شہید ہو گئے



سب کوایک دم میں قبل کردوں اب مناسب یہی ہے کہ تم اپنی اپنی جگہ پر تھہرے رہوکہ میراوقت شہادت آ پہنچا ہے۔ بیارشادی کر جنات کالشکرامام مظلوم کی ہے کسی پر بہت رویا اور سب کے سب ہے بی ولا چار آہ وگریہ کرتے واحسین کی صدا بلند کرتے واپس چلے گئے۔ اور منقول ہے کہ روز عاشور چار ہزار فرشتے بھی حضرت کی مدد ونصرت کے لیے زمین کر بلا پر نازل ہوئے لیکن افسوس صدا افسوس کہ وہ فرشتے جس وقت پہنچ اسی وقت امام مظلوم شہید ہو چکے تھے۔

جناب صادق آل محمر فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے حضرت کوشہید دیکھ کر بہت روئے اور بہت افسوس کیا کہ ہم اس سعادت عظلی سے محروم رہے پس ای روز سے با پریشان مو آلودہ خاک نالاں وگریاں قبر مطہر امام حسین کے مجاور ہیں اور اسی طرح تا قیامت قبرمطہر کے مجاور رہیں گے۔

الا لَغْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

4444

حفرت تشریف ندلائیں گے تورسول خداکی اکثر امت مراہ ہوجائے گی۔ پس سیدابن طاؤس علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک روز میں اہل کوفہ کے چھسو فطوط امام علیہ السلام کی خدمت میں پنچے اور اس کے بعد اس شہر مکار کی طرف سے یے دریے خطوط امام کی خدمت میں آنے لگے یہاں تک کہ چندروز میں بارہ ہزار خطوط امام كونين كے ياس جمع ہو گئے \_ اور بروايت مقتل الى مخف كوفى آنے كى دعوت يرمشمل ان اشقیاء کے ایک لاکھ چیس ہزار خطوط چندروز میں امام حسین کے یاس ا کھٹے ہو گئے۔ پھر جب ان خطوط کی تعداد ایک لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی تو اس جحت خدانے تمام جت كے طور بران كے جواب ميں ال مضمون برمشمل ايك خط لكھا: تمہارے دعوت نامے کثر تعداد میں میرے پاس پنجے ہیں البذامیں نے اسے کامل دیندار انتہائی برمیز گار بھائی مسلم بن عقبل کوتمہارے پاس بھیجا ہے۔تم پر لازم ہے کہتم ان کے مطبع وفر ما نبر دار اور مددگار رہواور جب مسلم تمہاری اطاعت و جال شاری کے بارے میں مجھے لکھیں گے تومیں بھی انشاء اللہ تہمارے پاس چلا آؤں گا۔ بھاب تاریخ الفی میں منقول ہے کہ الم حسین نے خط حفرت مسلم کے حوالے کیا اور انہیں رخصت کرنے کے وقت دونوں بھائی ایک دوسرے کو گلے لگا کر دیر تک روتے رہے آخر کار جناب مسلم بن عقیل المام کے ارشاد کے مطابق نہایت تیزی ہے کوفد کی طرف روانہ ہوئے کو فے پہنچ کر مختار کے گھر قیام کیا' پھر جب آپ کی تشریف آوری کی خبرشہر میں مشہور ہوئی تو ای وقت اکثر الل كوف جناب مسلم كى خدمت ميں جمع ہو گئے اور فرمان عالیشان امام زمان کے سنتے ہى اٹھارہ ہزار کو فیوں نے حضرت مسلم نے کی بیعت کرلی۔ جب حضرت مسلم اہل کوفہ کواس قدر مطيع وفرمانبر دارديكها توخدمت باسعادت امام حسين ميں ايك خط روانه كيا اور لكھا کریں آپ کی برکت ہے داخل کوفہ ہوا اور تمام اہل شہر کو آپ کی زیارت کا آرزومند

## پانچویں مجلس شہادت حضرت مسلمً

"عَنِ الصَّادِقِ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اَكُمَلَ الْمُوْمِنِيْنَ إِيْمَانًا اَمُسَنَهُمُ خُلُقًا وَاكْتُرُ هُمْ رِقَّةً وَاَزْيَدُ هُمْ مُودَّةً لَنَا اَهُلُ الْبَيْتِ "
وَاكْتُرُ هُمْ رِقَّةً وَاَزْيَدُ هُمْ مُودَّةً لَنَا اَهُلُ الْبَيْتِ "
الم جعفر صادق نے فرمایا کہ ایمان میں کامل ترین اور افضل ترین وہ مومن وہ جس کے اخلاق نیک ہوں جو رقیق القلب ہواور اہلیت پ مومن وہ جس کے اخلاق نیک ہوں جو رقیق القلب ہواور اہلیت پ سے بہت محبت رکھتا ہو ہی محبت وایمان کی علامت مصائب اہلیت پ گریہ و بکا ہے لہذا ہر مؤمن کو چاہے کہ جناب سیدالشہد اء کے تم میں گریہ و بکا کے لیے تیار ہو۔

گریہ و بکا کے لیے تیار ہو۔

کتاب الارشاد اور بحار الانوار وغیرہ میں منقول ہے کہ جب امام حسین نے مدینہ منورہ ہے مجبوراً سفر فرمایا تو کہ سوج کریہ مکہ عظمہ جائے امن ہے کی مہینے حرم مکہ میں قیام فرمایا اور جب آپ کے مکہ عظمہ میں تشریف رکھنے کے متعلق اہل کوفہ کوخبر ہوئی تو اکثر نے آپ کو کو نے آنے کے لیے دعوت تا ہے ارسال خدمت کیے ۔ اور ہر خط کا بہی مضمون تھا کہ یا بن رسول اللہ! سوائے آپ کے ہمارا کوئی امام و پیشوانہیں ہے لہذا ہم سب چا ہے ہیں کہ آپ جلد اس طرف قدم رنجہ فرمائے اور ایک ساعت کی بھی تا خرر نہ سے جے کہ یہاں لاکھوں جاں نثار آپ کی نصرت کے لئے آ مادہ و مستعد ہیں اور اگر

resented by: www.jafrilibrary.com

ملم چند روز بانی علیہ الرحمہ کے گھر میں روپوش رہے ۔ یہاں تک کہ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو محض مسلم بن عقبل کا پیتہ دے گا انعام واکرام کا حقدار پائے گا۔ دنیاوی لا کچ میں ہر مخص کو اس غریب سید کی تلاش وجبتی ہوئی ۔ پس ایک ملعون مکر وفریب کے ذر مع حضرت مسلم کی خدمت میں پہنچا اور حضرت سے ملاقات کر کے بن زیاد بدنہاد نہاد کو اطلاع کی کہ مسلم جناب ہانی کے گھر میں روپوش ہیں۔چنانچہ ابن زیاد نے جناب ہانی کوطلب کیا اور کہا کہ تو نے ہی مسلم بن عقیل کو کونے آنے کی وعوت دی ہے اورتو ہی فتنہ وفساد کا باعث ہے اور اب حاکم کی ممانعت کے باوجودتو نے مسلم کو انے گھر روپیش رکھا ہے؟ پس ہانی علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ مسلم میرے گھر ہرگز نہیں ہیں بلکہ جو شخص ان کا میرے گھر میں ہونا بیان کرتا ہے وہی مفیدو کاذب ہے۔ پس منقول ے کہ ابن زیاد اور ہانی میں دیر تک سوال وجواب اور گفتگو ہوتی رہی آخر کار وہ شقی غضبناك موا- يهال تك كه جناب باني كونل كرديا - جب بي خبر وحشت الرحض مسلم کو پیچی تو آپ نہایت مضطرب ہوئے اور ای وقت ہانی کے گھرے باہر نظے اور انتہائی نا امیدویاس اور پریشان حالی میں کونے کے کوچہ و بازاز میں پھرنے لگے کیونکہ اس شہر ے نا واقف تھے اور وہاں کا ہر شخص آپ کا دشمن تھالبذا کوئی جائے امان سمجھ میں نہ آتی تھی۔ پس غروب آفتاب کا وقت آپہنچا اور کوئی جائے امن میسر ندآ سکی تو حضرت ملم نہایت لا جاری و بے کسی کی حالت میں ایک ضعیفہ کے دروازہ پر پہنچے وہ ضعیفہ جس کا نام طوعہ تھا اپنے دروازہ پر کھڑی تھی آپ نے سلام کے بعد فرمایا اے ضعیفہ! میں پیاسا ہوں مجھے تھوڑ اسایانی پلا دے طوعہ نے پانی پیش کیا اور پانی پلا کرایے گھر چلی گئی حضرت مسلم یانی بی کرحمد خدا بجالائے اور وہیں بیٹھ گئے ۔مسلم کو بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی كه طوعه بابرنكلي اور حضرت كوايية دروازه يربيضا ديكي كركها كداب بنده خدا! كياتم پاني

ومطیع یایا یہاں تک کدا فھارہ ہزاراشخاص نے حضرت کی بیعت قبول کی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت مسلم کے کوفے آنے اور اٹھارہ ہزار کوفیوں کا ان سے بیت کرنے کی خبر جب بزید بن معاویہ کو ہوئی تو وہ بہت غضب ناک ہوا اور ای وقت ایک خط ابن زیاد کو جواس وقت حاکم بصرہ تھا' لکھا کہ مجھےمعلوم ہوا ہے کہ مسلم بن عقیل کوف میں داخل ہوئے ہیں اور اٹھارہ ہزار آ دمیوں نے ان کی بیعت کی ہاور وہ چاہتے ہیں گروہ اہل اسلام میں کی طرح تفرقہ اور اختلاف پیدا ہوپس تحجے لازم ہے کہ میرے خط وصول ہوتے ہی تو کونے میں داخل ہو کرمسلم بن عقیل کوفٹل کرڈال اور علی ابن ابطالب کی نسل سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ پس جب کہ بزید پلید کا خط ابن زیادہ نہاد کے پاس پہنچا تو وہ خط پڑھتے ہی کونے کی طرف روانہ ہوا اور کونے پہنچ کر جامع مجد کے منبر پر جا کر مجمع عام میں بزید کی مدح علی اور ابن ابیطالب کی فدمت بیان کرنے لگا اور ہرایک کو ہزید پلید کے فضب سے ڈرایا۔ منقول ہے کہ خوف بزید کے سبب تمام اہل کوفہ نے ای وقت حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور سب نے تقص بیعت کیا بلکہ سب اہل کوفداس سید بے کس کے قبل پر آمادہ ہو گئے۔

جب حضرت مسلم کو اہل کوفہ کی بے وفائی کاعلم ہوا اور دیکھا۔ کہ سب میری جان کے دشمن اور میرے قبل پر آمادہ ہیں تو وہ بہت متر دد ہوئے وہ بحالی پریشان کو فے کے گئی کو چوں میں پھرتے تھے اور کوئی دوست ایبا نظر نہ آتا تھا کہ چند روز اس کے گئی کو چوں میں پناہ لے سکیس ۔وہ ای فکر میں پھرتے پھرتے شیعہ علی ابن ابی طالب جناب ہانی بن عروہ کے درواز بے پہنچ تو ہانی کی ملاز مہ نے اپنے آقا کو حضرت مسلم کے تشریف لانے کی خبر دی۔ یہ سنتے ہی ہانی بن عروہ باہر آئے اور حضرت مسلم کو گھر میں تشریف لانے کی خبر دی۔ یہ سنتے ہی ہانی بن عروہ باہر آئے اور حضرت مسلم کو گھر میں لے گئے اور بہت تعظیم و تکریم سے پیش آئے نیز تسلی و تشفی کی گفتگو کی ۔ چنا نچہ حضرت

resented by: www.jafrilibrary.com

بنے کو جھڑک دیا اور کہا کہ تحقے اس کی تحقیق سے کیا کام ہے؟ ہر چند طوعہ نے عام کہ بلال سے حضرت مسلم کے بارے میں بات نہ کڑے لین اس نے اس قدراصرار کیا کہ طوعہ مجور ہوگی اور اس سے عہد و پیان لے کراہے کہا کہ آج ہم کتنے خوش قسمت ہیں كمسلم بن عقيل مارے كم تشريف لائے بين اور مين ان كى خدمت كزارى مين مصروف ہول یہ س کروہ ملعون چپ ہورہا جب فجر کے وقت طوعہ ایک ساتھی اور آفابہ لے کر حفرت مسلم کی خدمت باسعادت میں حاضر ہوئی اورعرض کی کداے میرے سید وسردار! وضو کے لیے پانی حاضر ہے اور کیا سبب ہے کہ رات کو ایک لمحہ بھی آپ نے آرام نہیں فرمایا۔ کہ میں نے ہروقت آپ کوجا گتے پایا حضرت مسلم نے فرمایا اے طوعد! اگرچہ میں تمام رات فکر مندر ہالیکن ایک کمچے کومیری آ تکھ لگ گئ تھی ۔ میں نے انے عم بزرگوار جناب حیدر کرار کو دیکھا کہ حفرت مجھے بار بار فرماتے ہیں اے مسلم إجلد مارے یاس آجاؤ ۔ پساس صادق خواب کود مکھنے کے بعد مجھے یقین مواکہ آج کے روز میں اس دنیا ہے رخصت ہو جاؤں گا۔ پس میس کر طوعہ آبدیدہ ہوئی اور وہ دلجوئی اور تسکین کے کلمات عرض کر رہی تھی کہ ای اثنا میں طوعہ کا بیٹا کہ جو دشمن اہلیت تھا گھرے نکلا اور ابن زیاد ملعون کو حضرت مسلم کے بارے میں اطلاع دی۔ اس اطلاع کے ملتے ہی ابن زیادہ بدنہاد نے محد بن اشعت کو بلا کر ہزار سوار اور یا نچے سو پیادے اس كے ہمراہ كيے اور حكم زيا كہ ابھى طوعہ كے گھرے ملم بن عقيل كو گرفتار كر لائے \_پس ابن اشعت مع سوارول اور بیادول کے حضرت مسلم کو گرفتار کرنے روانہ ہوا جب وہ سواروں اور بیادوں کا گروہ طوعہ کے گھر کے قریب بہنچے اور حضرت مسلم نے ہتھیاروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی آوازیں سنیں تو ای وقت بدن مبارک پر زرہ آراستہ کی تکوار عمائل کی اور جنگ کے لیے کمر باندھی۔ جب طوعہ نے حفرت کو ہتھیار لگاتے دیکھا تو Presented

نیں پی چکے؟ حضرت مسلم نے فرمایا کہ میں یانی پی چکا ہوں ۔طوعہ نے کہا کہ اب مناب بہی ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ کیکن حضرت مسلم چپ ہور ہے طوعہ نے پھر تقاضا كياتو پرمسلم في بچھ جواب نه ديا جب طوع في دوباره تقاضا كيا اور حفزت مسلم پر بھی خاموش رہے تو وہ بہت برہم ہوئی اور کہا اے بندہ خدا! کیاتم نے میری بات نہیں تی جو بولتے نہیں ہو ؛ تنہیں چاہے کہ میرے دروازے سے ابھی اٹھواورا پے گھر جاؤ اور اپنے اہل وعیال میں رہو کہ بیشہر آج کل نہایت پر آشوب ہے اور ہر مخف کو ا پی عزت و آبرو کی فکر ہے لیس جب جناب مسلم نے دیکھا کہ وہ ضعیفہ کسی طرح وہاں کھیر نے نہیں وی تو نہایت ہی لا جاری میں وہاں سے اٹھ کھڑ سے ہوئے اور نہایت بھز وانکسارے اتنافر مایا کہ اے سعادت مندضعیف! اگر چہ تیرے کہنے سے میں اٹھ کھڑا ہوا و اللین میں نہایت پریشان ہول کہ یبال سے کہاں جاؤں ۔ کیونکہ میں مسافر ہوں اور اس شہر میں میرا کوئی عزیز رشتہ دار ایبانبیں ۔پس اے طوعہ! کیا بیمکن ہے کہ تو ہارے ساتھ نیکی ہے پیش آ! تا کہ روز قیامت جناب رسالتمآ بتمہارے عفی ہول جبطوع نے یہ بات ی تو یو چھا کہ تہمارا نام کیا ہاور رسول خدا ہے تہمارا کیا رشتہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا نام سلم بن عقیل ہے۔ پس حضرت کا نام سنتے ہی وہ نیک دل ضعیفہ کانپ گئی اور ای وقت ان کواپنے گھر میں لے گئی اور ایک پا کیزہ ججرہ میں نفیں فرش میں بچھا کر بٹھایا اور نہایت تعظیم وتکریم ہے پیش آئی اور آپ کے سامنے کھانا پیش کیا اگر چه طوعہ نے بار بارعرض کی لیکن حضرت مسلم ایسے مفہوم ومخزون تھے کہ اس کمانے سے ایک اقمہ بھی تناول نہ فرمایا منقول ہے کہ جب زیادہ رات گزری تو باال جوطوعہ کا فرزندتھا گھر آیا اس نے ویکھا کہ اس کی ماں بار بار ایک ججرے میں آئی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے جیرت ہوٹی اور اپنی مال سے اسکا سبب دریافت کیاطومہ نے اپنے مقام میں معاملات کیا ہے۔

اشعث نے پھر کہلا بھیجا کداے ابن زیاد! تو نہایت نافہم اور بے عقل ہے کیا تو نے اپ زعم ناقص میں ہمیں کونے کے کسی جو لاہے یا بقال سے لانے بھیجا ہے؟ مسلم الملبیت رسول مخار کے شروں میں سے ایک شرے۔ اس مخص کا خاندان عالیشان ہے ایسا خاندان کہ جس کی تکوارمشرق سے مغرب تک مشہور ہے بخدا یہ وہ شیر ہے کہ جب تکوار مکر کر میدان کا رزار میں ڈٹ جاتا ہے توسینکروں جری سواروں کے خون کے دریا بہا ویتا ہے اور شجاعوں کے سرول کے مغز کے زمین بھردیتا ہے۔ پس میہ جواب س کرنادم و پشمان ہواور بہت سے پیادے اور سوار' ابن اضعث نابکار کی کمک کے لیے روانہ کیے۔ الى جب وہ اشقاء جمع ہوئے تو سب نے ایک مرتبہ حضرت مسلم پر بہوم کیا۔ ہر چند کہ كفار كثرت ميں لا تعداد تھے مگر حضرت كى نظر ميں ان كى كوئى وقعت نہيں تھى۔ اور اس کے باوجود آپ کہ خود زخمول سے چور چور تھ آپ نے مکوار کھنچ کرمثل شیر غضبناک اس تشکرروباہ برجملہ کیا اور اکثر کفار بابکار کو واصل جہنم کیا اور باقی ماندہ کو گھر کے صحن ہے باہرنکال دیاجب ان بے حیاؤں نے دیکھا کہ وہ کی طرح حفزت مسلم کے حملہ کی تاب نہیں لا سکتے تو وہ سب کے سب ملعون مکان کی حصت پر چڑھ گئے اور او پر سے پھر اور تیراس بے کس پر مارنے لگے اور بعض بے رحمول نے گھاس پھوٹس جمع کر کے اس میں آگ لگا دی۔ اس سے جناب مسلم کا بدن اقدس سوختہ اور مجروح ہوگیا۔ پس حضرت مسلم نے ویکھا کہوہ ناپاک کتے دورے غوغا کررہے ہیں اور تکوار کی زو پرنہیں آتے تو اس وقت وہ تلوار کھنچے ہوئے طوعہ کے گھرے باہر نکل آئے اور جوان میں ہے نیج از تا اے قل کرتے رہے مہال تک کہ ہرطرف سے صدائے الا مان بلند ہونے

عرض کی کہ اے میرے سید وسردار! کیا سب ہے کہ میں آپ کو دفعتہ آمادہ مرگ یاتی ہوں؟ جناب مسلم نے فرمایا اے طوعہ! مجھے یقین ہے کہ پیشکر ابن زیاد نے مجھ بے کس كورفاركرنے كے لئے بيجا كبدا خودكورفارى سے بيانے كے ليے ميں عابتا ہوں کہ سکے ہو کر باہر نکلوں اور ان کا مقابلہ کروں کہ قبل ہونا میرے نز دیک اولی ہے بہ نسبت اس ننگ و عار کے کہ بینامرد مجھے گرفتار کر کے کشاں کشاں ابن زیاد بدکردار کے روبرو لے جائیں بس ابھی جناب مسلم طوعہ سے بیفر مارے تھے کہ دفعتہ وہ سوار طوعہ ك كريس داخل موكئ \_ اور جابا كدحفرت ملم كوكرفقاركري يدد يكھتے مى حفرت مسلم تلوار پکڑ کر جحرے سے صحن میں تشریف لے آئے اور اس قوم تابکار کوشمشیر آبدار ے مار مار کر گھرے نکال دیا اور اکثر کو واصل جہنم کیا۔ بھا گنے والوں کو اپنی ناکامی ہوئی تو بہت نادم ہوئے اور ایک مرتبہ پھر گھر میں داخل ہو گئے۔اس ملعون نے کہ جس کا نام برتھا ایک اوٹ سے حضرت مسلم کے چمرہ پرتلوار کا ایبا وار کیا جس سے آپ کے لبهائے اقدی کٹ گئے اور سامنے کے دندان مبارک جدا ہو گئے۔ پس حفرت مسلم نے اس کے جواب میں ایک تلوار اس کے سرمحس پراور فور اایک تلوار اس شقی کی گردن برایسی لگائی کہ نیچے تک اتر گئی اور وہ واصل جہنم ہوا۔ منقول ہے کہ جب ابن اشعث نے دیکھا کہ اکثر پیادے اور سوار راہی ملک عدم ہو چکے ہیں اور باقی ماندہ بھی شجاعت مسلم سے بھا گنا جائے ہیں تو جلد کی کوابن زیاد کے پاس بھیجا کہ مزید تشکر کی مک بھیجی جائے۔ جب ابن اشعث كابيه پيام ابن زياد كو پېنچا تو وه بهت غصه ميں آيا اور كهلا بهيجا كه اے ابن اشعث تیری مال تیرے عم میں بیٹھے تو کس قدر نا مرد ہے کہ اتنے پیادوں اور سواروں کے باوجودتو ایک تنہا اور بے یارو مدد گار مخص سے نہیں اڑ سکتا اور خوفز دہ ہے۔ اور وہ یکہ

و تنہا سب کوتل کرتا ہے جب کہ تم سے کچھنیں ہوسکتا۔ پس اس جو کو کہ Presented by: www.jaffilibfafy.com

ضرورقل ہوگے۔اے مسلم اہم نے کیوں امام زماں (حاکم وقت) پرخروج کیا اور کیوں امام زمان حسین ابن علی ہیں اور جو کچھ کیوں فتنہ وفساد بپا کیا حضرت مسلم نے فرمایا۔امام زمان حسین ابن علی ہیں اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہی خدااور امام برحق کی خوشنودی کا باعث تھا۔

پر حضرت مسلم نے فر مایا۔اے ابن زیاد اگر تونے مجھے لل کرنے کا قصد کر ہی لیا ہے تو کئی مخص کو جومیری قوم ہے ہو۔میرے پاس بھیج تا کہ میں اے کچھ وصیتیں کروں پس اس شقی نے عمر سعد کو محم دیا عمر سعد حضرت مسلم کے قریب آیا اور کہا کہ جو وصیت ہو بیان کرو؟ حضرت مسلم نے فرمایا اے عرسعد! تو ہماری قوم سے بے مجھے لازم ب كدميرى وصيتين كى يرظام رندكرنا ان مين سے ايك يد ب كد جب سے مين اس شہر میں وارد ہوا ہوں سات سو درہم قرض لے كرصرف كيے ہیں اس لازم ہے كه میرے قبل ہونے کے بعدمیری تلوار اور ذرہ نے کرمیرا قرض اداکر دینا تاکہ میں مقروض ندرہوں اور دوسری وصیت میری سے کہ میرے قبل ہونے کے بعد میری لاش ابن زیاد سے طلب کر کے دفن کروا دینا اور میری تیسری وصیت جومیری سب وصیتوں ے زیاد ہ ضروری ہے وہ یہ کہ مجھے گمان ہے کہ میرے مولا امام حسینٌ مع اینے اہلبیت ك اس طرف كوروانه مو چكے موں كے يس كى تخف كوان كى خدمت ميں روانه كرنا تا کہ وہ مخص انہیں میرے قبل کی خبر دے اور حضرت کو اس طرف آنے سے منع کرے نیز میری طرف سے بیعرض کرے کہ آئے پر میرے ماں باپ فدا ہوں کوفیوں کے مکرو فریب سے مخاط رہیں ایسا نہ ہو کہ وہمن دین میری طرح ہی آ پ سے پیش آ کیں ۔ پس یہ من کر عمر سعد ملعون نے حضرت مسلم کی تمام وصیتیں ابن زیاد بدنہاد سے بیان کردیں ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا کہ ان کی ذرہ وتلوار سے ہمیں کچھ مطلب نہیں جو جا ہے کرنا اورقل مسلم کے بعد لاش کا بھی تھے اختیار ہے لیکن جو کچھ مسلم نے حسین کو اس طرف

جب ان اشقیاء نے دیکھا کہ اس شجاعت بیشہ شیر سے کی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے رائے میں ایک جگدایک گڑھا کھود کراس کا منہ درختوں کی شاخوں اور پتوں سے ڈھانپ کران پرمٹی ڈالی اور زمین کے برابر کر دیا۔ پھروہ اشقیاء مروفریب سے اڑتے ہوئے حضرت مسلم کواں گڑھے کے قریب لائے۔ اس ذریت البیس کے مرود عاکے بارے میں چونکداس غریب سیدو ہے کس کو چھ معلوم نہ تھا چنانچہ صرت الاتے ہوئے اس گڑھے میں گریڑے ان کے گڑھے میں گرتے ہی ایک بے رحم نے بشت مبارک پر نیزہ مارا اس کی ضرب سے جناب مسلم زمین پر گر پڑے اور ای حالت میں وہ ملعون اس شیر دلیر کو قید کر کے دروازہ قلعہ عے قریب لے آئے اس وقت حضرت مسلم پر تشکی نے غلبہ کیا اور مظلوم پراس قدرضعف طاری ہو گیا تھا كر يان كتريب تھے چنانچة پنے بشت مبارك ايك ديوارے لگادى اور فرمایا کہ کوئی ایبارجیم وزم دل ہے کہ اس شدت تشنگی میں مجھے تھوڑا سا پانی بلا دے؟ پس ان میں سے ایک مخص کوحفرت کی حالت پر رحم آگیا اور ایک لکڑی کے پیالے میں پانی مجر کر حضرت مسلم کو پیش کیا۔ آپ بیالے کو ہونٹوں کے قریب لا کر جائے تھے کہ یانی پیس کہ دفعتہ زخی دہن مبارک سے اس قدرخون اس بیالے میں گرا کہ یانی پینے کے قابل ندرہا۔ چنانچدان حفرت نے وہ کاسر آب اس مخص کو واپس کرتے ہوئے فرمایا الحمدالله اگريه ماني ميري قسمت مين موتا تومين پتياليكن معلوم موتا ہے كه اب دنيا كا ياني ہمارےمقدر میں نہیں ہے۔ پھروہ اشقیاء حضرت مسلم کوکشال کشال ابن زیاد بدنہاد كے سامنے نے كئے اور كہا كدا ے مسلم امير كوسلام كرو - حفرت نے فرماياتم يرخداكى لعنت ہوتم ابن زیاد کوامیر کہتے ہوخدائے عزوجل کی متم حسین فرزندرسول تفکین کے سوا میرا کوئی امیراور آقانہیں ہے۔ابن زیاد ملعون نے کہا کہ اے مسلم سلام کرویا نہ کروتم



الا لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.

ተ ተ ተ ተ



وہاں بشیر بن غالب سے ملاقات ہوئی۔ اس سے اہل کوفہ کا حال دریافت کیا تو اس نے عرض کیا:

اے نواسہ ، رسول! اہل کوفہ کے دل آپ کی طرف مائل ہیں لیکن ان کی تلواریں بی امید کے ہمراہ ہیں۔ تلواریں بی امید کے ہمراہ ہیں۔

فَقَالَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَحُكُمُ مَا يُرِيدُ

امام نے بیس کر فرمایا: اللہ سبحانہ تعالیٰ مختار ہے وہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے اور جس شے کا ارادہ کرتا ہے اس کے مطابق تھم دیتا ہے۔

اور کتاب ارشاد' میں فرزد ق سے منقول ہے کہ من آٹھ ہجری ہیں گی کے اراد ہے سے میں جرم مکہ معظمہ میں داخل ہوا اور وہاں جناب امام حسین ہے میری الاقات ہوئی۔ میں حرم مکہ معظمہ میں داخل ہوا اور وہاں جناب امام حسین ہے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے حضرت سے معلوم کیا کہ عراق کی طرف تشریف لے جارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں پس میں نے عرض کیا۔ اے فرزند رسول مختار میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آ فرکیا وجہ ہے کہ آپ جج کو چھوڑ کر عراق کی طرف تشریف لے جارہ ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آگر میں جلد یہاں سے روانہ نہ ہوتا اور شبح کا انظار کرتا تو میں ضرور گرفتار کرلیا جاتا۔ پھر حضرت نے جھے سے پوچھا کہ جو حال مجھے الل کوفہ کا معلوم ہے بیان سے جے۔ میں نے عرض کیا: یا بن رسول اللہ! اہال کوفہ کے دل اللہ کوفہ کا معلوم ہے بیان سے جگہ اس کے حقل پر آ مادہ ہیں۔

جب نواسہ رسول نے مجھ سے اہل کوفہ کا حال دریافت کرلیا تو فرمایا:

"اللہ رب العزت وہی کرے گا جو ہمارا مقصود ہے۔ پس ہم شکر بجا لائیں
گے اس خالق حقیقی کا جس نے اپنے کرم سے ہم پرنعت عطاقر مائی ہے اور اگر مشیت
ایز دی کو ہمارے خلاف مقصود ہے تو یہی لوگ راہ راست سے دورنہیں ہیں۔ اس لیے کہ

# چھٹی مجلس امام حسین کا سفر عراق

عَنِ الصَّادِقَ نَفُسُ الْمَهُمُومِ لِظُلْمِنَا تَسْبِيُحٌ وُهُمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ وَكُتُمَانُ سِّرِنَا جِمَادٌ فِي سَبِيُلِ اللّهِ ثُمَّ قَالَ وَيَجِبُ اَنُ يُكُتُبَ وَكَتُمَانُ سِّرِنَا جِمَادٌ فِي سَبِيُلِ اللّهِ ثُمَّ قَالَ وَيَجِبُ اَنُ يُكُتُبَ هَذَا بِالذَّهُ .

جناب امام جعفر صادق نے فرمایا "مومن کا ان مصائب پر جو دشمنان دین نے ہم اہل بیت پر کئے آزردہ ہونا تبیج خدا کا ثواب رکھتا ہے۔ یعنی اہل بیت کے غم ومصائب پر افسر دہ ہونا عین عبادت ہے اور آل رسول کے راز واسرار کو دشمنان دین سے مخفی رکھنا عین عبادت ہے۔ ہمارے چھے امام حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں پر واجب ہے کہ بیر حدیث آب زر ہے تکھیں۔

علامہ کی کتاب بحار الانوار میں منقول ہے کہ جناب امام حسین ماہ ذی الحجہ کی آ آٹھ تاریخ کو جبکہ جناب مسلم بن عقیل کے قبل میں ایک دن باقی تھا، مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ سید بن طاؤس علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جناب حسین ذی الحجہ کی تمین تاریخ کو مکہ معظمہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس روز تک آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ای روز یعنی تین ذالحجہ کو حضرت مسلم کو کوفہ میں قبل کر دیا گیا۔ یہی روایت ''مقاح النجاۃ میں مذکور ہے۔ ایس جب نواسہ ، رسول عراق بہنچے تو

Presented by: www.jafrilibrary.com

جناب عبداللہ بن یقطر کواہل کوفہ کی جانب روانہ فرمایا۔ اس وقت تک حضرت جلم بن عقبل کی اطلاع شہادت موصول نہ ہوئی تھی۔ بلکہ جناب مسلم کی ایک درخواست جو اہل کوفہ کے اوصاف وصفات پر مشمل تھی۔ امام زمان تک پہنچ چکی تھی۔ امام نے ایک نامہ تحریر کر کے عبداللہ بن یقطر کے حوالے کیا۔ آپ نے جمہ باری تعالی اور نعت رسول مقبول کے بعد لکھا کہ جناب مسلم بن عقبل کے ساتھ حسن سلوک اور اس بات سے کہ تم ماری نصرت اور مدد کے لیے تیار ہوکی خبر سن کر ہم مسرور ہوئے اور حق سجانہ تعالی اس حسن سلوک اور آ مادگی نصرت اور مدد کے لیے تیار ہوکی خبر سن کر ہم مسرور ہوئے اور حق سجانہ تعالی اس حسن سلوک اور آ مادگی نصرت پرتم سب کو اجرعظیم عطافر مائے۔ میں مکہ معظمہ سے آٹھ خن سلوک اور آ مادگی نصرت پرتم سب کو اجرعظیم عطافر مائے۔ میں مکہ معظمہ سے آٹھ ذی الحجہ کو بروزٹرو پرتمہاری طرف روانہ ہوا ہوں۔

فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمُ رَسُولِي فَامْكُثُو فِي امْرِكُمُ وَجَدُّو فَإِنِّي تَادِمٌ عَلَيْكُمُ فِي إِيَّايِ هَذِهِ إِنْشَآءَ اللَّهُ وَالسَّلاَ مُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ فِي إِيَّايِ هَذِهِ إِنْشَآءَ اللَّهُ وَالسَّلاَ مُ عَلَيْكُمُ پُر جب به خطتم تک پنچ تو تم پرلازم ہے کہ اپ وعدے پرقائم رہو اور انشاء اللہ میں چندروز میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔

عبدالله بن يقطر وہ خط لے كركوف كى طرف روانہ ہوئے جب منزل قادسيه پر پنچ تو حصين بن نمير ملعون عبدالله بن پنچ تو حصين بن نمير ملعون عبدالله بن يقطر كوقيد كرك ابن زياد ملعون كے پاس لے گيا۔

عبدالله بن يقطر اس بے حيا كے سامنے پہنچے تو اس بے حيا نے كہا جو تہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو'

عبداللہ نے انکار کیا تو اس شقی نے چاہا کہ آپ کے لباس اور کمر کو دیکھے اور خط تلاشا۔ عبداللہ بن یقطر نے وہ خط کر ب خط تلاشا۔ عبداللہ بن یقطر نے وہ خط کر ب نکال کر اس کے روبر و چاک کر دیا اور چھوز مین پر پھینک دیا۔ یددیکھ کر ابن زیاد غضبناک

جس کی نیت بخیر ہواور تقوی و پر ہیزگاری اس کا شعار ہوتو وہ راہ حق پر ہے۔''
پھرامام عالی مقام \* عراق کی جانب روانہ ہوئے۔حتی کہ منزل تغلبہ پرنزول
اجلال فرمایا۔ اہل حرم نے چاہا کہ سفر کی تھکن دور کرنے کے لیے آ رام فرمالیس۔ راوی
اہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آ نکھ گئی ہوگی کہ بیدار ہوگئے اور تین مرتبہ انا للہ
وانا الیہ راجعون کو زبان اقدس سے ادا فرمایا۔ جب ہم شکل پنجیم علی اکبڑنے اپنے والد
کرامی کی زبان حکمت بیان سے یہ کلمہ من قوعض کیا:

"اے پدر بزرگوار! یکلم کہنے کا کیا مطلب ہے؟

سید الشهد ا، نے فر مایا: ''فرزندعزیز! میں سوگیا تھا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ہا تف غیبی ہے آ واز دیتا ہے کہ آپ نے اس سفر میں تیزی کی اور موت تیزی میں ہے کہ آپ کو جنت الفردوس میں لے جائے''

یہ تن کر جناب علی اکبڑ نے عرض کیا: پدر بزرگوار! پروردگارعالم آپ کو ہمیشہ مسرور وشادر رکھے اور کوئی امرشر آور نا گوار بات نہ دکھائے، کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ فرزندر سول کے فرمایا:

''اےنورچشم افتم ہے اللہ عزوجل کی جس کی طرف ہم سب کی بازگشت ہے ہم حق پر ہیں۔

یہ من کر جناب علی اکبڑ عرض پرداز ہوئے۔

''اے پدر بزرگوار!اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں مرنے سے کیا خوف؟ شہید کے بلانے فرمایا:''حق سجانہ، تعالیٰ تبہارے اس ارادے پر تمہیں جزائے طافر مائے''

پر جب امام عالی مقام مزل عاجز پر پہنچ تووہاں سے اپنے رضائی بھائی

ازسگ وخوک (کتے اور خزیرے بدتر) ہیں۔بیسب ملعون ہیں اوران کی اتباع کرنے والا اہل جہتم میں سے ہوگا' اس کے بعد جناب عبداللہ نے محمد وآل محمد پر درود وسلام بھیجا۔

یہ من کر اُس شقی ابن زیاد نے بی و تاب کھاتے ہوئے کہا: ''اس کے ہاتھ باندھ کراہے قلعہ کی بلندی سے زمین پر گرادو''

ابن زیاد کے ملازموں سے سعادت مندعبداللہ کے ہاتھ باند سے اور قلعہ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا۔ منقول ہے عبداللہ بن یقطر کے گھٹے چور چور ہو گئے۔ ابھی اس مظلوم کے پچھ سانس باقی تھے کہ ایک بے رحم نے اس عظیم صحابی حسین کا سرکا ف

الا لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا آيِ الْأَلِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا آي

**☆☆☆☆** 

ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا گیا ہے؟ اور تم کون ہو؟ عبداللہ نے کہا:'' میں غلامان علی ابن ابی طالب میں سے ایک غلام ہوں۔'' ابن زیاد بدنہاد نے پوچھا کہ تو نے بیہ خط کیوں چاک کیا۔ تو اس سعادت مند نے جواب دیا: اس لیے کہتم اس سے مطلع نہ ہوسکو''

اس بے حیانے پوچھا کہ بینظ کس کا تھا اور تم کس کے پاس لے کرجارہ

عبدالله بن يقطر نے فرمايا: يدخط امام كونين فرزندرسول تقلين جناب امام حسين كا تھا۔ ، وانہوں نے اہل كوفدكى جانب بھيجا تھا۔ ، ،

یہ من کروہ سگ ناپاک نہایت غضب ناک ہوا اور بولا: اگر مجھے اپنی حفاظت جان منظور ہے تو پھر منبر پر جاکر امام حسین اور ان کے باپ امیر المونین کے حق میں کلمات نا گوار بیان کرو۔ اور اگرتم نے ایسانہ کیا تو مجھے تل کردیا جائے گا۔''

اس شقی کے اس بیہودہ کلام کوئ کر عبداللہ بن مقطر بہت غضب ناک ہوئے اور بلا تامل منبر پر جا کر حمد خدا اور نعت خاتم الانبیاء بجالائے اور بعدازاں فرمایا:

ابھا الناس! آگاہ رہوکہ جناب امام حسین فرزندرسول مقبول ، بہترین طلق خدا ہیں اور خالق کا کنات تخلیق کی ہے۔ آپ امام اور پیشوائے طلق ہیں۔ تم سب اہل اسلام پرواجب ہے کہ ان کی اطاعت کرواوران کے حکم عیرکشی نہ کرو۔''

پر فرمایا''اے لوگو! میں تمہاری طرف امام عالی مقام کا پیام بر ہوں اور امام عالی مقام منزل حاجز تک تشریف لا چکے ہیں۔ نیز نعت خدا ہوں عبداللہ ابن زیاد ، بزید

ابن معاويه ابن ابوسفيان اور ابوسفيان (عليهم اللعن والعذاب) بركرسي يرترين
Presented by: www.jafrilibrary.com

resented by: www.jafrili

# ساتویں مجلس امام کی شہادت مسلمؓ سے آگاہی

157

عَنِ الصَّادِقِ آنَّهُ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ شِيْعَتَنَا لَقَدُ شَارَكُوْنَا فِي الْمُصِيْبَةِ بِطُولِ الْحُزُنِ وَالْحَسُرةِ عَلَى مُصَابِ جَدِى الْمُصِيْبَةِ بِطُولِ الْحُزُنِ وَالْحَسُرةِ عَلَى مُصَابِ جَدِى الْمُصَيْنِ.

احادیث کی کتابوں میں جناب امام صادق ہے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

خدا ہمارے شیعوں پر دحمت کرے کہ ہمارے شیعہ ہماری اطاعت کرتے ہیں۔

ادر ہمارے جدمعصوم امام مظلوم حسین علیہ السلام کے اندوہ و ماتم یں شریک ہوتے ہیں۔

یعنی جس طرح ہم اہل بیت انہیں روتے ہیں اور مجالس عزا بیا گرتے ہیں ای طرح ہمارے شیعہ بھی امام مظلوم کی عزاداری میں مصروف رہتے ہیں۔

حضرات گرام! امام مظلوم پرگریه کرو کدان پرگریه کرنا نزول رحمت خداوندی

اباعث ہے۔

لَمَّا قُتِلَ مُسُلِمٌ بُنُ عَقِيلٍ وَهَانِي بُنُ عُرُوةٍ كَتَبَ ابُنَ زِيَادٍ إلَى يَزِيدُ إلَى يَزِيدُ إلَى يَزِيدُ الْمَالِمُ بَنُ عُمُولُهُ بَقَتُلِهِ مَا.

بحار الانوار میں منقول ہے کہ جب مسلم ابن عقیل اور ھانی ابن عروہ کو ابن الا نے خورہ کو ابن کی خورہ کو ابن کی شہادت کی تحریری اطلاع پر پد ملعون کو روانہ Presented by



ک۔ جب بیخط بزید ملعون کو پہنچاتو وہ اس خبر سے نہایت مسرور ہوا اور اس کے جواب میں ابن زیادہ بدنہاد کولکھا۔

"شاباش! میں نے تہمیں جیسا سمجھا تھا۔ بوقت امتحان تم ویسے ہی نکلے ہو۔ تم نے میری خوشنودی کے لیے میری فرمانبرداری کی۔ اور اپنے متعلق میرے گمان کی تصدیق کردی۔

وَالْمَسَالِحَ وَاحْتَرِسُ وَاحْبِسُ عَلَى الظَّنَّةِ وَقُتُلُهُ عَلَى الشَّهُمَةِ وَاكْتُبُ إِلَّى فِي كُلِّ مَا يَجْدِنُ مَنُ الْخَبُرِ.

''اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین ابن علی مکہ معظمہ سے عراق کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ لہذاتم پر لازم ہے کہ ان پر جاسوں مقرر کرو۔ اور جس طرح ممکن ہوکوئی بہتان لگا کر انہیں قتل کر دویا قید کر دواور مجھے ہر واقعہ کی اطلاع کرتے رہنا۔''

صدیث کی کتابوں میں منقول ہے کہ امام حسین روز ترویہ یعنی آٹھ ذی الجہ کو کہ معظمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے اور اس تعیل کی وجہ یہ تھی کہ مج میں ایک دن باقی رہ گیا تھا۔ اور آپ کوخطرہ تھا کہ مکہ معظمہ میں تھہریں گے تو قید کر لیے جائیں گے۔ اس طرح مکہ معظمہ میں خون ریزی ہوگی اور حرمت خانہ کعبہ برباد ہوگی۔ نیز امام کوفہ روانہ ہو کر اتمام جت کرنا تھا اور بیامام عالی مقام پراس لیے ضروری تھا کہ جناب مسلم نے اپنی شہادت سے ستائیس روز قبل آپ کی خدمت میں ایک نامہ روانہ کیا تھا۔ جس میں ایک نامہ روانہ کیا تھا۔ جس

''نواسہ رسول! جب میں کوفہ پہنچا تو اسی وفت سب اہل کوفہ میرے پاس آئے اور اٹھارہ ہزار آ دمیوں نے میری بیعت کرلی۔ اب بیدلوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں امیدوار ہیں کہ آپ جلدیہال تشریف w.jafrilibrary

اس خط کے ساتھ اہل کوفہ نے بھی اپ خطوط روانہ کئے جن کامضمون بیھا۔
"فرزندرسول! یہاں آپ کی نصرت کے لیے ایک لاکھ تلواریں تیار ہیں۔
بہم کو آپ سے امید ہے کہ آپ جلد ہمیں زیارت سے مشرف فرما کیں گے۔ اور
اگر آپ نے تشریف آوری میں پچھ توقف فرمایا توہم میں سے اکثر اشخاص گمراہ ہو
جا کیں گے۔

چنانچ جحت خدااورامام بدأ نے نہایت بھیل سے سفر عراق اختیار کیا۔
رُویَ الشَیْخُ الْمُفِیْدُ عَنْ عَبُدَاللّٰهِ بُنِ سُلِیْمَانَ وَعَنِ الْمُنْدَوِبُنِ مَشْعَلُ الْاَسُدِیْتِنِ اَنَّهُ قَالاً لَمَّا قَضَیْنَا حَجَّتَنَا لَمُ تَکُنُ لَمُ لَنَا هِمَّهُ إِلَّا التِحَاقُ بِالْحُسَیْنِ لِتَنْظُرَ مَایَکُونُ مِنْ اَمُوم.

شخ مفید عبراللہ بن سلیمان اور منذر بن مشعل سے جو قبیلہ اسد سے تعلق رکھتے تھے، روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: جب ہم صبح سے فارغ ہو چکے تو ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم جلد از جلد راستے میں امام حسین سے ملاقات کریں اور دیکھیں کہ اہل کوفہ ان سے کس طرح پیش آتے ہیں۔

امام حبین مج آٹھ ذوالجہ کوعراق کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ ہم اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے اور انہیں تیزی ہے بھگاتے ہوئے منزل زرود پر امام حسین " ہے جالے۔ ہم ان کے ہمراہ تھوڑا ہی راستہ چلے تھے کہ اچا تک کوفہ کی جانب ہے آتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جب وہ ہمارے قریب آپہنچا تو اس نے امام کو پہچان کراپنے رائے (شاہراہ) کو چھوڑ کر دوسرا راستہ (متبادل راستہ) اختیار کرلیا۔لیکن امام حسین اسے آتا دیکھ کر تھم گئے۔ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ امام اس سے پچھ حال کوفہ یو چھنا چاہے اسا دیکی مصلحت کے تحت بچھ نہ یو چھا اور آگے بڑھ گئے۔ ہم بھی آپ کے ہمراہ چل

جار ہا ہے۔ جب بیدوحشت ناک خبر امام نے سی تو آئکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اور آپ نے کئی مرتبہ فر مایا: انا للد وانا الیہ راجعون ................

پرفرمایا کہ اللہ کریم میرے بھائی مسلم بن عقیل اور ھائی پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے آپہ کریمہ منھم من قضی نحبہ ۔۔۔۔۔۔ پڑھی۔ آپ نہور کا مطلب ہے ہے کہ جن کا وقت موت آپہنچا انہوں نے اس جہان فائی ہے کوچ کیا اور جن کے وقت مرگ میں کچھ دیر ہے وہ اس کے منظر ہیں۔ امام کے حسرت ویاس کھرے یہ کلمات من کر ہم نے امام ہے عرض کیا کہ آپ کو خداوند جلیل کی قتم اب آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں اور اہل حرم کے ہمراہ مکہ معظمہ واپس چلے جائیں۔ کیونکہ اب کسی طرح آپ کا آگ بوھنا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ مسلم بن عقبل کا قل کے بوھنا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ مسلم بن عقبل کا قل کر دیا جاناس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ آپ کے ناصر و مددگار ہرگز ثابت نہیں ہوں کے بلکہ ان سے محض عداوت کی تو قع رکھی جا سکتی ہے۔

آپ نے بین کر جناب مسلم کے بیٹوں کے طرف رجوع فرمایا اور ان سے
کہا کہ تم نے اپنے بابا کی شہادت کی خبر من لی۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ آگے بڑھیں یا پھر
کہ معظمہ کو بھر چلیں۔ پس دونوں شہزادوں نے عرض کیا: اے شہ کو بین ہم واپس ہرگز
نہیں جا کیں گے اور جب تک اپنے خون کا بدلہ نہ لے لیس تب تک نہ پچھ کھا کیں گ
اور نہ سوکیں گے۔ اور ہمیں تب تک سکون اور راحت نصیب نہ ہوگا جب تک ہم بھی
ایے بابا کی طرح مقتول راہ خدانہ ہو جا کیں۔

شفرادوں کا بیکلام من کرامام نے فرمایا: تم نے واقعی سے کہا۔ جب ایسے عزیز ندر ہیں تو زندگی کا کچھ لطف باتی نہیں رہتا۔

پس ہم دونوں رفیقوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مخص کو یقینا کوفہ کے حال کی خبر ہے، چلوہم اس سے کوفہ کے حالات معلوم کرکے آتے ہیں۔ ہم نے اس سے سلام اور جواب سلام کے بعد یو چھا کہتم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں اسدی ہوں۔ ہم نے کہا ہم بھی اسدی ہیں۔ پھراس سے اس کانام پوچھا اور اینے نب سے اس کا نب ملایا۔ پھراس سے کوفہ کی صورت حال سے آگاہی جا ہی۔ اس نے کہا کہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ مسلم بن عقیل اور ہانی عروہ قبل کر دیئے گئے ہیں۔ اور انہیں قتل کرنے کے بعد پاؤں میں رسیاں ڈال کر بازاروں میں تھینچتے پھرتے ہیں اس خبر وحشت اثر کو سننے کے بعد ہم امام عالی مقام کی طرف بڑھے۔امام اس وقت منزل تغلبہ پر از چکے تھے۔ جب آپ اہل حرم کو اتارنے کے بعد مجلس اصحاب میں رونق افروز ہوئ تو ہم نے عرض کیا کہ اگر چہ ہم جرات بیان نہیں رکھتے لیکن ایک خبر معلوم کر کے آئے ہیں اگر آپ حکم دیں تو سب کے سامنے ورنہ تخلیہ میں عرض کریں۔امام نے اصحاب کی طرف نگاہ کی اور فر مایا کہ بیرے میرے جانثار ہیں آ خرکون سااییا راز ہے جو ان کے سامنے بیان نہیں کیا جاسکتا۔

ہم نے اذن گزارش پاکر اعلانے عرض کیا کہ راستے میں جو شخص آپ کو ملاتھا اور آپ اس سے کچھ معلوم فر مانا چاہتے تھے لیکن اس نے راستہ بدل دیا تو آپ کسی مصلحت کے تحت رک گئے۔ ہم آپ کی خواہش کی شخیل کی خاطر اس کے پاس گئے۔ اور اس سے سلام ودعا کے بعد پنہ چلا کہ وہ اسدی ہے وہ راست گوانسان ہاس نے ہاس نے ہمیں بتایا ہے کہ میں کوفہ میں حضرت مسلم بن عقبل اور جناب ھانی بن عردہ کوفتل ہوتا د کیے کر آیا ہوں اور بعدار قبل ان مظلوموں کو یاؤں میں رسیاں ڈال کر بازار وی میں پھرایا

د کھے کرآ یا ہوں اور بعدازقل ان مظلوموں کو پاؤں میں رسیاں ڈال کر بازاروں میں پھرایا Prosented by: www.jafnlibrary.com

ابتم ای بابا کی جگہ مجھے مہر بان وشفیق جانو۔' منقول ہے کہ یہ کلمہ مصیبت من کراس معصومہ نے ایک دلخراش آ ہ مجری اور ایبا روئی اور پیٹی کہ غش کھا گئی۔ یوں اہل حرم ماتم مسلم میں رونے پٹنے لگے۔ سب نے ایپ سروں کے بال کھولے اور وامسلماہ! کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔

حفرات گرامی! مقام حسرت ہے کہ دختر سید الشہداء جناب سکینہ نے جب اپنا کی شہادت کے بعد آپ کا سرتن سے جدا دیکھا تو لاش اقدس کے لٹ کر بھیال حسرت روتی پیٹی اور نوحہ و بین کرتی جھیں۔ افسوس صد افسوس کہ اس وقت (مسلم کی بیٹی کے واقع کی طرح) کوئی سر پرست ایبا نہ تھا جو اس بیتیم معصومہ کے سر پر اتھ پھیرے اور اسے تسکین وتسلی دے۔ بلکہ اس کے برعکس شمر ملعون سکینہ کو لاش پدر سے چھڑا تا تھا اور طمانچ مارتا تھا۔ معصومہ ہر چند روتی اور چلاتی تھی لیکن کوئی پرسان حال نہ تھا۔

اَلاَ لَعُنَةُ اللّهِ عَلَى الْقُومِ الظَّلِمِينَ وَسَيَعُلَمُ الَّذِي ظَلَمُوا آئُ . مُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَ.

公公公公

لوٹیں گے چنانچہ ہم مع دیگر اصحاب و انصار کے عرض پرداز ہوئے کہ اگر آپ کا کوفہ جانے کا قصد ہے تو یہی بہتر ہے۔ کیونکہ کہاں آپ کا رتبہ اور کہاں رتبہ سلم بن عقبل ؟ جوشان وشوکت حق تعالی نے آپ کوعطا فرمائی ہے اور کسی کوعطا نہیں فرمائی۔ ان شاء اللہ جب آپ داخل کوفہ ہوں گے باوجود حضرت مسلم کے قبل کے لوگ آپ کے مطبع و فرما نبردار ہوں گے اور کسی کو سرتا بی کی جرات نہ ہوگ۔

ہم خدام کی بیر عرض س کر آقا علیہ السلام نے پچھ دیر سکوت کیا۔ کتاب استخب اور مقل ابومخف کے پچھ نخوں میں منقول ہے کہ امام سلم بن عقبل کی شہادت حسرت آیات کی خبر س کر بہت مغموم ہوئے اور فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ پھر وہاں سے اٹھ کر خیمہ وجرم میں داخل ہوئے اور کم س دختر مسلم کو اپنے پاس بلا کر اے ویصتے ہی اشکبار ہوگئے۔ حضرت نے اس دختر نیک اختر کو سینے سے چمٹالیا اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے بہت پیار کیا۔ جب اس شنرادی نے اس شدت شفقت کو ملاحظہ کیا تو امام کی خدمت میں عرض کرنے گئی۔

اس ينتم شنرادي كى بير بات س كرامام العابدين كوتاب ضبط ندر ہى۔ آپ بے اختيار رونے گے اور فرمايا:

Presented by: www.jafrilibrary.com

### آ تھویں مجلس ملاقات زہیر بن قین اور شہادت زہیر وسعید

عَنُ آبِي جَعُفِرٍ آنَهُ قَالَ آيَّهَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتُ عَيُنُهُ بِقَتُلِ الْحُسَيُنِ دَمُعَهُ جَتِّى تَجْفِرِ آنَهُ قَالَ آيَّهَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتُ عَيُنُهُ بِقَتُلِ الْحُسَيُنِ دَمُعَهُ حَتَّى تَسِيلَ عَلَى حَدِهِ بَوَّاهُ اللَّهُ فِي لِجَنَّةٍ غَرُفًا لَيُكُنَهَا الْحُقَابًا

امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جومومن میرے جدمظلوم امام حسین کی مصیبت پر اس قدر روئے کہ اس کی آئے ہے آنونکل کر رضار پر بہنے گئے تو اس کے عوض میں اللہ تعالی اے ہمیشہ جنت کے غرفوں (کمروں) میں مقیم کرے گا۔
بحار الانوار عَنُ جَمَاعَةِ جَلِيَّةِ.....

کتاب بحار الانوار میں بحلیہ کی جماعت سے منقول ہے: ہم سب زہیر بن قین کی رفاقت میں جج بیت اللہ کے لیے گئے۔ جب ہم فارغ ہر کر زہیر کے ہمراہ مکہ معظمہ سے واپس لوٹے اس وقت امام حسین آٹے وی الحجہ کو مجبوراً مکہ سے عواق کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ اتفاقا ایک منزل پرہم پہنچ تو امام عالی مقام بھی وہاں گھبر سے ہوئے تھے۔ ہمیں آئندہ سفر میں امام کے تقریباً ساتھ ساتھ چلنا پڑا لیکن ہم اس خوف سے کہ کہیں ان کی رفاقت ہم پرلازم نہ ہو جائے ، اپنا خیمہ امام کے خیام سے بہت دور



لگاتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز ہم ایسی منزل پر پنچے کہ امام کے قریب اتر نے کے سوا کچھ چارہ نہ تھا۔ چنانچہ ہم نے امام کی جائے قیام کے قریب ہی اپنا خیمہ لگایا۔ جب ہم ابنا سامان اتار کر خیمے میں کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ امام علیہ السلام کی جانب سے ایک مخض آیا اور زہیر بن قین سے کہنے لگا۔

"اے زہیر! امام حسین نے تہہیں طلب فرمایا ہے اور مجھے بھیجا ہے کہ میں متہبیں اپنے ہمراہ ان کی خدمت میں بے کر جاؤں"

پس ہمیں جس بات کا خوف تھا وہی ہو کر رہی اور ہم پر ایسی حالت تحیر چھائی کہ لقمے ہاتھوں سے گر پڑے اور ہم سب ساکت وصامت ہوگئے۔ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور ذراح کت کرنے سے ان کے اڑجانے کا خدشہ ہو۔

زہیر گی زوجہ نے جب ہمیں اس حالت میں ویکھا تو کہنے گئی: ''اے زہیر! سجان اللہ! تعجب کا مقام ہے کہ نواسہ رسول ثقلین شنرادہ کو نین امام حسین نے تہمیں اپ پاس بلایا ہے اور تم خوثی وحسرت کے بجائے پریشانی اور جیرانی کا اظہار کررہے ہو۔ اگر وہ مجھ کنیز کو طلب فرماتے تو میں بسروچشم ان کی خدمت اقدی میں حاضر ہوتی اور جو تھم وہ صادر فرماتے اے بجالاتی۔''

جب زہیر نے اپنی پاک طینت ہوی کی ہے بات سی تو نہایت نادم ہوا۔ اسی وقت اس قاصد کے ہمراہ خدمت امام میں حاضر ہوا۔

راوی کہتا ہے کہ جب زہیر خدمت امام میں حاضر ہوئے تو زیارت امام سے
ان پر ایبار عب وجلال طاری ہوا کہ مارے خوف کے ہاتھ پاؤں کا پننے گے اور چبرے
کا رنگ زرد ہوگیا۔ امام نے انہیں اپنی معاونت و نصرت کی دعوت دی تو انہوں نے فورا قبول کرانے خیمے میں پہنچے تو ہم نے و یکھا کہ زہیراس

قدرخوش وخرم ہیں کہ ہم نے اس حالت میں انہیں پہلے بھی نددیکھا تھا۔ ان کے چہرے ے ایک نورساطع ہور ہاتھا۔

زہیرنے خیمے میں پہنچتے ہی تھم دیا کہ یہاں سے فوراً خیمہ اکھاڑواورامام عالی مقام کے قریب تر خیمہ نصب کرواور سب سامان اٹھا کر وہاں لے چلو۔ جب زہیر اپنا خیمہ اکھاڑ کر مال واسباب لے جانے لگے تو ہم سے فرمایا:

''تم میں سے جو مخص رضا ورغبت اور خوثی سے میرے ساتھ جانا چاہیے وہ چلے اور جو پہنبیں چاہتا وہ رخصت ہواور اپنے گھر لوٹ جائے۔ اس کے بعد اپنی زوجہ سے کہا۔

"میں نے تہمیں طلاق دی، تم اپنے عزیز وا قارب سے ملحق ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری سے تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔

وَزَادَ السَّيِّدُ اَنَّهُ قَالَ لَهَا وَقَدُ عَزَمُتُ عَلَى صُحْبَةِ الْحُسَيُنِ لاَفَدِيَةِ بِرُوْحِى وَبَقِيْةِ نَفِيسِى ثُمَّ اَعُطَامَا لَهَا وَسَلَّمَا اِلَى بَعْضِ بَنِى اَعْمَامِهَا

اورسیدابن طاؤس نے نقل کیا ہے کہ رخصت کے وقت زہیر نے اپنی زوجہ سے کہا: میرا ارادہ ہے کہ میں اب تاحیات نواسہ رسول کے قدموں سے جدا نہ ہوں۔ اور اپنی جان ان پر فدا کردوں۔ زہیر نے اپنے بچا زادوں میں سے ایک شخص کو امین جان کر بہت سا مال واسباب اور اپنی زوجہ کی سپردگی کی کہ وہ اسے اس کے قوم وقبیلہ میں پہنچادے وہ بی بی اپنے شوہر سے جدا ہوتے وقت بہت روئی اور کہنے گئی: اے زہیر میں نے تہمیں سپرد خدا کیا۔ اللہ تعالی تیرے ارادے گئی: اے زہیر میں نے تہمیں سپرد خدا کیا۔ اللہ تعالی تیرے ارادے

نہیں آنے دے گا۔ یہاں تک کہ اپنی جان آپ پر نثار کردوں۔ اب چونکہ نماز ظہر کا وقت قریب ہے لہذا میری خواہش ہے کہ زندگی کی یہ آخری نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھ کر ہی معبود حقیق سے ملاقات کروں۔

فَرَفَعَ الْحُسَيْنُ رَاسِهَ إِلَى السَّمَاءِ وِقَالَ لَهُ ، يَا أَبَا تَمَامَةَ ذَكَرُتَ الصَّلُوةَ جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِّيُنَ لَهُمُ هَذَا أَوَّلُ وَقُتِهَا فَاسْنَلُهُمُ أَنُ يَّكُفُوا عَنَّا حَتَّى نَصُلِّح

پس بین کرامام علیه السلام نے سراقدس آسان طرف بلند کیا اور فرمایا:
اے ابو تمامہ! واقعی بین نماز ظہر کا وقت اول (فضیلت کا وقت) ہے۔
خداو متعال تمہیں نماز گزاروں میں سے محسوب کرے کہ تو نے ایسے
وقت مصیبت میں نماز کا ذکر کہا"

اے ابوتمامہ! تم جاکر ان جفا کاروں ہے کہو کہ ہمیں اس قدر مہلت دیں تو ہی ممکن ہے دیں کہ ہم نماز ظہر ادا کر سیس۔ اگر پید معون مہلت دیں تو ہی ممکن ہے کہ ہم نماز ظہر پڑھ لیس۔

ابوتمامدامام کے حکم کے مطابق اس کشکر اشقیاء کے سامنے پہنچے اور کہا:''نواسہ رسول تم سے نماز کے لیے مہلت طلب فرماتے ہیں۔صرف اتنی دیر تو قف کرو کہ وہ نماز ظہرادا کرلیں۔

اس طرف سے حصین بن ثمر نے آواز دی:

اے ابوتمامد حسین ے کہو کہ عبث مہلت نماز طلب کرتے ہو کہ تمہاری نماز

تو بارگاه خدا میں قبول ہی نہیں ہوگی۔''

میں برکت عطا کرے اور تہیں جزائے خیر سے نوازے میں م سے امیدوار ہوں کہ روز قیامت رسول عظیم کے حضور میری بھی شفاعت کرنا۔

وَالْمَشُهُورُ اَفًا بَكَتُ وَقَالَتُ يَا زُهَيْرُ وَاللَّهِ لاَ أَفَارِقُكَ فَإِنُ عَزَمُتَ عَلَى صُحْبَةِ الْحُسَيْنِ فَإِنِّى عَزَمُت اَنُ أَفُدِى بَقِيَّة نَفْسى عَلَى حَرِيمِهِ.

اورمشہور یہ ہے کہ رخصت کے وقت اس پاک اعتقاد وصالحہ بی بی نے جناب زہیرے کہا:"اے سعادت منداعیب بات ہے کہ جس نے آپ کواس امر خیر پرمستعد کیا وہ خوداس سعادت سے محروم رہے۔اگر آپ کا ارادہ تاحیات امام حین کے قدموں میں رہنے کا ہے تو میں كنير زينب وكلثوم بن كرتاحيات ان كى خدمت اقدى ميررمول گى-الله زميراس روز سے امام عالى مقام كى معيت ميں رہے منازل ومراحل طے کرتے رہے۔ حتی کہ دو محرم الحرام کوزمین کر بلا پر پہنچے۔ عمر معدلعین بھی این شکر سمیت وہاں آ پہنچا۔ اس تعین نے امام عالی مقام کا عرصہ حیات اس قدر تنگ کیا کہ کئی روز تک گلشن رسالت کے نونهال پیاے رے اور آخر کاربات جنگ پر پینجی۔ روز عاشور جب معرکہ کارزار شروع ہوا تو امام کے اصحاب باوفا میں سے ابوتمامہ صائدی آت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

"يابن رسول الله! مين آب يرقربان التم شعار تشكر اب بهت قريب

آ گیا ہاور جب تک بینو کرزندہ ہاس وقت تک آپ پر کوئی گزند

عبداللدرای جنت ہوئے۔ جب ان کے سید و ناف پر نگاہ کی گئی تو ان کے سینہ مبارک پر ۱۳ تیر پیوست تھے اور نیزہ وشمشیر کے بے شار زخم ان سے سواتھے۔ ای طرح جاب زہیر کے سینہ اقدس پر بھی تیرہ تیر لگے تھے جبکہ نیزہ وشمشیر سے ساراجہم فگار تھے۔ آخر کار بیہ جا نثار امام بھی قربان خاندان نبوت ہوئے۔ یا لَیْتَنَا کُنَا مَعَهُمُ فَنَفُوزَ فَوُزًا عَظِیْمًا

اَلاَ لَعُنَهُ اللهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَّمُوا اَيُّ مَا لَا لَهُ اللهُ وَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَنْقَلِهُونَ.

公公公公

روایت میں ہے کہ اس تعین بے لگام کا بیکلام س کر حبیب ابن مظاہر نے غضبناک ہوکر با واز بلندفر مایا:

"اے دشمن خدا! تجھ پر خدا کی لعنت ۔ خدائے متعال جلد ہی شہیں آتش جہنم سے معذب کرے۔ یہ تیرا زعم باطل ہے کہ فرزندرسول حسین کی نماز قبول نہ ہوگی اور تجھا لیے کافر، شراب خور نا پاک کتے کی نماز قبول ہوگی۔

ید کہد کرحبیب نے اس کے سینے پرایا نیزہ مارا کہ وہ لعین ای وقت واصل

جہنم ہوا۔

"فَقَالَ الْحُسَيْنُ لِلْهَيْرِ بُنِ قَيْنِ وَسَعِيْدِ بُنِ عَبُدُاللَّهِ الْجَنَفِّحُ تَقَدَّمَ اِمَامِي حَتَّى أُصَلِّي.

پس جب امام نے دیکھا کہ بید معون کی صورت مہلت نماز نہیں دیتے تو زہیر بن قین اور سعید بن عبداللہ حنفی ہے فرمایا کہتم دونوں سعادت مند میرے آگے کھڑے ہوجاؤ کہ میں نماز پڑھاوں۔

مدر بررے اے ھرے ہوجاو کہ یں مار پرھوں۔

یہ دونوں بزرگوار نہایت خوثی اور مسرت سے ایک دوسرے سے مصل ہوگئے۔

ہوکر آپ کے سامنے کھڑے ہوگئے اور آپ نماز میں مشغول ہوگئے۔

جب فوج اشقیاء نے امام کومشغول نماز پایا تو سب تعین اپنے نیز ب

اور تیر جانب امام بھینکنے گئے۔ منقول ہے کہ جو تیر اور نیز بے اس ست

ہے آتا تھا یے ظیم صحابہ امام مظلوم اپنے سینوں پر روکتے تھے۔ اور جب تک امام نماز پڑھتے رہے ان جاناران امام نے خود کو امام مظلوم کے سامنے ڈھال بنائے رکھا اور ایک بھی تیر یا نیز ہ مظلوم کر بلاً تک نہ سامنے ڈھال بنائے رکھا اور ایک بھی تیر یا نیز ہ مظلوم کر بلاً تک نہ

پہنچنے دیا۔ جب امام نماز سے فارغ ہوئے تو عین ای وقت سعید بن www.jafrilibrary.com:

### نویں مجلس لشکرځرکی سیرابی

عَنْ أَبِى جَعُفْرِ أَنَّهُ قَالَ أَيَّمَا مُوْمِنٍ دَمَعَتُ عَيْنَاهُ دَمُعَةً حتَّى نَسِيُلَ عَلَى خَدَّهِ لا ذى مسنا مِنْ عُدُونِنا فِي الدُّنْيَا بَوَّاهُ اللَّهَ تَعَالَى مُبَوَّءَ صِدُقِ في الْجَنَّة ه

جناب امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو مؤمن اس دنیا میں ہم اہل بیت پر ہونے والے جوروستم پر روئے اور اس کی آئھ ہے آنسو جاری ہو کر رخسار پر ڈھلک جائے تو حق تعالیٰ اس کی آئھ ہے آنسو جاری ہو کر رخسار پر ڈھلک جائے تو حق تعالیٰ اس کے عوض اسے ہمیشہ کے لیے جنت عطا کرے گا جونہایت بہتر اور نفیس مقام ہے۔

فِي كُتُبِ الْآخُبَارِ كَلاِرُشَادِ وَالْبِحَارِ انَّهُ لَمَّا سَارَ الْحُسَيْنُ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْعِرَاقِ وَنَوَلَ التَّعِلْبَيَّةَ سَمِعَ خَبَرَ قَتُلِ مُسُلِمٍ بِنُ عَقِيْلِ"

صدیث کی کتب (مثلا ارشاد اور بحار الانوار) میں ہے کہ جب امام حسین نے مکہ دمعظمہ سے عراق کی طرف کوچ فر مایا اور منازل کو طے کرتے ہوئے منزل ثعلبیہ پر پہنچ تو وہاں ایک شتر سوار سے جناب مسلم کے قتل کی افسوسناک خبر سی ۔ بی خبر سفتے ہی



آپ کی آئھوں میں آنو کھر آئے اور آپ نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ اور فرماتے تھے: خدار حمت کرے میرے بھائی مسلم پر کہ وہ راہی جنت ہوئے۔ اور جو کچھ ان پر فرض تھا اے بطریق احسن اوا کرکے گئے۔ وہ امتحان میں مستقل مزاج رہے اور راہ خدا میں شہید ہوئے۔ لیکن ہم پر بھی سے بارگراں باقی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبک دوش ہونے کی طاقت عطافر مائے۔"

چنانچہ جب وقت سح ہوا تو آپ نے اپنے یاروانصار سے فرمایا کہ جس قدر مکن ہو یہاں سے پانی بھر لواورخود بھی سیراب ہولو۔ تھم امام کے مطابق اصحاب نے گئ مشکیز سے پانی کے بھر لئے اور وہاں سے کوچ کر گئے منزل زبالہ پر پہنچے۔ وہاں کسی نے خبر دی کہ جناب عبداللہ بن یقظر بھی قتل کر دیئے گئے۔ اس خبرکوس کر بھی امام بہت روئے اور کہا اناللہ و انا الیہ راجعوں۔ امام اس ہلاکت خیز خبرکوس کر فرماتے تھے: "حق سجانہ، وتعالی عبداللہ بن یقطر کو دواخل بہشت کرے، اس کے بعد دعا کی کہ اب پروردگار عالم ! میں تیرے حضور دعا گو ہوں کہ تجھے اور میرے شیعوں کو بہشت میں پروردگار عالم ! میں تیرے حضور دعا گو ہوں کہ تجھے اور میرے شیعوں کو بہشت میں بہترین اورنفیس ترین مقام عطا کرنا اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔

ثُمَّ قَالَ بِسْمِ الله الرَّحْمَٰ الرَّحْيْمِ هِ أَمَّا بِعُدُ أَيُّهَا النَّاسُ انَّهُ قَدُ نَوَّلَ مِنَ الْاَمْرِ مَا تَرُوْنَ وَانَّ الدُّنْيَا قَدُ تَغَيَّرَتُ وَتَنُكَّرُتُ وَادْنَرَتُ تَبِعُرُونِهَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَابِهِ إِلَّا كَعْبَاتِهِ الْإِنَاء الاَتُرُونُ الدُّنَوَ تَبِعُرُونِهَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَابِهِ إِلَّا كَعْبَاتِهِ الْإِنَاء الاَتُرُونُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

پھر آپ نے اپنے سب ہمراہیوں کو جمع کیا اور بھم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر ایک بلیغ خطبہ پڑھا جس میں فرمایا: ایک بلیغ خطبہ پڑھا جس میں فرمایا:

"ایھا الناس! جوبلا ہم پر نازل ہورہی ہے اس کوتم سب مشاہد کررہے ہواور
یقیناً اس دنیائے فانی کارنگ بدلتا ہوانظر آتا ہے۔ زمانہ کج رفتار ہے اور اس بے وفا دنیا
نے امور خیر سے روگردانی اختیار کرلی ہے بلکہ فتنہ وفساد کی طرف راغب ہے۔ اور دنیا
ہیں امور خیر میں سے اس سے زیادہ کچھ باتی رہا جتنی کہ کسی برتن سے پانی گرادیے کے
بعد اس میں تری رہ جاتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ اہل دنیا نے امور خیر اور حق کو باطل
ترک کردیا ہے اور ہر خف باطل کی طرف متوجہ ہے؟ ہرمومن کو چاہیے کہ ایے وقت میں
اپ بروردگار کی ملاقات کا آروز مند اور مشاق رہے اور ان وشمنان دین کے ساتھ زندو
رہے ہوت کو بہتر جانے "

محے معلوم ہوا ہے کہ اہل کوفہ نے ہمارے ساتھ دغا کیا ہے اور میرے بھائی مسلم بن عقیل ، ھائی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کوشہید کر دیا ہے۔ لوگو! ہمارے ان دوستوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور ہماری اھرت سے دستبردار ہوگئے۔ پس اب میں تم سب کو برضا ورغبت اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤے تم میں سے اس معاطے میں کوئی بھی اللہ کے حضور جواب دہ نہ ہوگا۔

راوی کہتا ہے کہ جب ہمراہیوں نے امام سے یہ ہولناک خبر سی تو بہت سے
لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اوران ہیں سے اکثر ادھر ادھر کھسک گئے۔ فقط چند
نفول جو مدینہ منورہ بی سے آپ کے ہمراہ آئے تھے باقی رہ گئے۔ ان لوگوں نے مقام
زبالہ پررات بسر کی۔ شیج وہاں سے کوچ کرنے لگے توامام نے فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو
یہال سے بانی بھر لیجئے امام کے حسب تھم وہاں سے بھی بہت سا پانی بھرلیا گیا اور قافلہ
بطن عقبہ سے گزر کر منزل شراف پر پہنچا۔ وہاں سے بھی بہت سا پانی ہمراہ لیا گیا۔ پس
بطن عقبہ سے گزر کر منزل شراف پر پہنچا۔ وہاں سے بھی بہت سا پانی ہمراہ لیا گیا۔ پس
جس منزل شراف سے کوچ فر مایا اور آفاب سر پر آپہنچا تو اصحاب امام میں سے ایک
جس منزل شراف سے کوچ فر مایا اور آفاب سر پر آپہنچا تو اصحاب امام میں سے ایک

نے با واز بلند تکبیر کہی۔

آپ نے صدائے تکبیر من کر فرمایا: اے سعادت مند! واقعی وہ ذات بزرگ و
برتر ہے اور عقل وادراک کے بس میں نہیں کہ اس کی صفات کمالیہ کا احاطہ کریں۔ پربتاؤ
کہ تمہارے اس وقت تکبیر بلند کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے
سامنے مجور کے درخت بطور آبادی کے نشان کے نظر آرہے ہیں۔ یہ من کر اصحاب نے
عرض کیا: 'اے امام کونین ہم اکثر اس رائے ہے آتے جاتے رہے لیکن ہم نے یہاں
عرض کیا: 'اے امام کونین ہم اکثر اس رائے ہے آتے جاتے رہے لیکن ہم نے یہاں
عرض کیا: 'اے امام کونین میں دیکھا۔'

ا مام نے فر مایا: ''تم سب بھی ذراغورے دیکھو کہ کیا چیز نظر آتی ہے''ان سب نے کہا!''یا بن رسول اللہ ہمیں گمان ہے کہ بیسوار چلے آتے ہیں۔ ان کے نیزہ روسان بلکہ گھوڑوں کے کان تک دکھائی دے رہے ہیں۔''

انام علیہ السلام نے ان سب کے قول کی تصدیق کی اور پھر فرمایا: ''قتم ہے خدائے عزوجل کی ، مجھے بھی یمی معلوم ہوتا ہے۔لیکن یہاں کوئی ایسی شے نظر نہیں آتی جے جائے امن قرار دیں جے پشت پر رکھ کراس لشکر سے مقابلہ کریں''

اصحابہ نے عرض کیا: ''فرزند رسول! یہ جو ایک سمت منگریزوں کی بلندی پہاڑی کی صورت میں نظر آری ہے اس کی طرف پشت کر کے نشکر کا مقابلہ کریں۔ للذا ہمیں اس نشکر کے آنے ہے پہلے ہی وہاں پہنچ جانا چاہیے۔

چنانچہ امام علیہ السلام نے بائیں جانب واقع اس بہاڑی کی طرف توجہ فرمائی ہاڑی کی طرف توجہ افر مائی ہائی کی طرف توجہ فرمائی ہاں اثنا میں لشکر ترکے پیش روسیاہی نظر آنے لگے۔ ان کو دیکھ کرہم نے شاہراہ کو چھوڑ کر ایک اور راستہ اختیار کرلیا۔ جب ان سواروں نے ہمیں شاہ راہ سے دوسری طرف من جاتے دیکھا تو انہوں نے بھی ہماری طرف رخ کیا۔ جب ہم اس بہاڑی تک

پہنچ گئے اور اہل حرم کے خیے نصب ہو گئے تو سب قافلے کو وہاں از واکر دیکھا کہ حربن

یزید تھی ایک ہزار سواروں کے لشکر کے ہمراہ وہاں آپہنچا ہے اور پر باندھ کراہام کے

سامنے تمازت آفاب میں کھڑا ہوا ہے۔ دوسری جانب فرزندرسول اپنے لشکر ابرار کے

درمیان چودھویں کے جاند کی طرح جلوہ گر تھے۔ اور آپ کے اصحاب وانصار ستاروں

کی مانند آپ کے گرد جمع تھے۔ جن کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان نمایاں تھے اور

چرے نورعبادت سے درخشاں تھے۔ وہ سب کمال ادب کے ساتھ خدمت امام میں سر

جھکائے تھم کے منتظر ،موت کے لیے آمادہ کھڑے تھے۔

لیکن جب ساقی کور کے فرزندنے اپنے سامنے کھڑے شکر ہے ہاہوں اور گھوڑوں کو پیاس سے جان بلب دیکھا تو ان کی شدت حرارت اور تشکی کے سب منہ ے باہرنگلی زبانوں کو دیکھ کر رحیم ابن رحیم کا دل بے قرار ہوگیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے حریزوں اور اصحاب باوفائے فرمایا کہ حرکے لشکر یوں اور گھوڑوں کو پانی سے سراب كرو\_امام كاحكم ياتے ہى سب رفقااور عباس واكبر ، قاسم ،فرزاندن مسلم ،عون وجعفر جسے اقربانے مشکیزے کا ندھوں پر اٹھا کر تمام اشکر حرکو ٹھنڈے میٹھے یانی سے سراب کیااور پھر گھوڑوں کوسیراب کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔منقول ہے کہ ہر گھوڑا جب تین حار بلکہ پانچ مرتبہ خوب پانی بی کرا پنا منہ برتن سے ہٹالیتا تو پھر دوسرے گھوڑے کو پانی سے سراب کیا جاتا۔ یہاں تک کہ ہزار کے ہزار گھوڑوں کو یانی سے سراب کیا گیا۔ لیکن مقام گریدوبکا اور نوحه وعزا ہے کہ یہی رجیم ابن رجیم اس جنگل بیابان میں جہاں گھاس تک نہ اگئ تھی اور یانی کوسوں دورتھا اینے کم سن بچوں اورعورتوں کے براه موجود تقاءاس عالم میں که اونی صبر وحل نا گوار تھا اور سامنے ٹھاٹھیں مارتا دریا بہہ رہا

> قل کھر بھی اے محسن کوایک قطرہ آ ب تک ہے محروم رکھا گیا۔ Presented b

Presented by: www.jafrilibra

## دسویں مجلس امام مظلومؓ سے حرکی ملا قات

179

عَنُ آبِي جَعُفِرِ آنَّهُ قَالَ آيَّمَا مُؤْمِنِ دَمَعَتُ عَيْنَاهُ دَمُعَةً مِنُ آذَى فَيْنَا مُ حَتَّى تسيلً عَلَى حَدَّيْهِ صَرَفَ اللَّهُ عَنُ وَجُهِم الْآذَى وَامْنَهُ يَوْم الْقَيْمَةِ مِنُ سَخُطِهِ وَالنَّارِ.

امام محمہ باقر ہے روایت ہے جومومن اس مصیبت پر روئے جو دشمنان دین کی طرف ہے ہماری محبت کے سبب اسے پہنچ اور یوں اس کی آئکھ ہے آنسونگل کر رخساروں پر جاری ہو جائیں تو اللہ تعالی اس کے عوض اس سے غصہ وغصب کو دور کرے گا درآ آش دوز نے سے خات دے گا۔

کتب عادیث مثلاً بحار الانوار اور ارشاد وغیرہ میں منقول ہے کہ جب امام سین نے مکہ معظ ہے سے عراق کی طرف کوج فر مایا اور سے خبرابن زیاد کو پینچی تو اس ملعون نے ای وقت حصین بن نمیر کی سربراہی میں چار بزار کالشکر آپ کورو کئے کے لیے بھیجا۔ جب بیشکر منزل تا سیہ پر پہنچا تو ہے وہاں مقیم ہوا اور حربن پزید خمیمی کو ایک بزار سوار کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرب روانہ کیا گیا۔ اے حکم تھا کہ جہال تمہیں امام حسین ملیں انہیں قید کر لینا۔ حرکی قیادت میں آنے والی اس سیاہ کی جب امام عالی مقام سے ملاقات ہوئی تو سیا نے والی اس سیاہ کی جب امام عالی مقام سے ملاقات ہوئی تو سیا نے آپ کوسلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اور یو چھا کہ اے خض! تو



کے خطوط مجھے باربار پنچے کہ ہم آپ کے تابع فرمان اور دوست ہیں اور آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہمارا دشمن ہمارا دشمن ہمارے کہنے پر یہاں آیا ہوں اب اگر تم میرے یہاں آنے سے ناراض ہوتو بتاؤکہ میں آگے برطوں یا یہیں سے پھر جاؤں۔

حرنے بیان کرعرض کیا۔ اے فرزندرسول! فدوی کوان خطوط کی کچھ خرنہیں ہے كركس في آپ كويدخطوط لكھے ہيں ميں تو ابن زياد كاملازم ہوں۔ مجھے تو حكم ہے كہ جونہى آپ سے میری ملاقات ہوآ ب کو کہیں اور نہ جانے دوں بلکدابن زیاد کے پاس پہنچاؤں۔" جب امام عالى مقام نے حركاب بيان ساتو فرمايا حرب كيے مكن ہے كہ ميں قيد ہو کر تہارے ساتھ اس بدنہاد کے دربار میں جاؤں میرے نزدیک اس کے موت بہتر ے۔ "اس کے بعد آپ نے اپ احباب سے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ ہم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ جب اصحاب باوفا اور اہل حرم نے وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو حر مانع ہوا اور رو کنے لگا۔ امام کے یارو انصار کو اس کی یہ جمارت بہت نا گوار گزری اور ارادہ کیا کہ ان تام كو واصل جبنم كر ديل كيكن بياموج كركه بيه جنگ وجدل امام عالى مقام كو نا گواريد ازے، اس فعل سے باز رہے۔ امام نے جب اس کی بات سی تو چرے کا رنگ متغیر اور المان احرا تيري مان تيرے ماتم مين بيٹھے تمہمارا كيا ارادہ ہے؟ اور تو كيا جا ہتا ع ح غصے ے کانین لگالیکن امام کے ادب وآ داب کے پاس کے تحت کہنے لگا: اے فرندرسول! اگر کوئی اور شخص میری مال کا ذکر اس طرح کرتا تو میں بھی اے یہی جواب ایتا۔ گواس پرمیرا کچھ بھی نقصان ہو جاتا۔لیکن آپ کی والدہ گرامی خاتون جنت اور سیدہ " النما العالمين ميں۔ کسي كي كيا مجال كه ان كا نام بغير طہارت اور بے وضوا پني زبان پر

کون ہے؟ حرنے کہا۔ بھے حرتمی کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا: اے حرتواس الشکر کے ہمراہ ہماری نفرت کی غرض ہے آیا ہے یا ہم ہے جنگ کرنے کے لیے؟ حرنے جواب دیا میں ابن زیاد کے تلم ہے آیا ہوں۔ یہ من کرامام نے فرمایا۔ ابن زیاد کے تلم ہے آیا ہوں۔ یہ من کرامام نے فرمایا۔ لا حَوُل وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ فَبَيْنَا اِذْ حَضَرَتُ صَلَّوةُ اللَّهِ بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ فَبَيْنَا اِذْ حَضَرَتُ صَلَّوةً اللَّهِ بِاللَّهُ الْعَلِي الْعَظِيمِ فَبَيْنَا اِذْ حَضَرَتُ صَلَّوةً اللَّهُ اللَّه

پی حرے ایبا نا گوار کلام س کر امام خیمہ حرم میں داخل ہوگ۔ اور جاتے ہوئے موذن کو حکم ویا کہ نماز ظہر کی اذان کے۔ مؤذن اذان سے فارغ ہوا تو آپ خیم سے مرآ مد ہوئے ویکھا کہ حربھی اپنے لشکر کے ساتھ نماز کے لیے آ مادہ ہم آپ نے حرے دریافت کیا کہ کیا تم علیحدہ نماز پڑھو گے۔ حرنے کہا کہ میری کیا مجال ہم کہ آپ قبر ان کے ہوتے ہوئے علیحدہ نماز پڑھوں۔ چنا نچہ حضرت نے دونوں لشکروں کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد خیمہ اقدس میں داخل ہوگئے۔ جب نماز عصر کا وقت ہوا تو آپ دوبارہ خیمہ سے برآ مدہوئے اور اصحاب سے ارشاد فر مایا کہ آ مادہ کو چی رہو۔ اور ساتھ ہی مؤزن کو حکم اذان دیا اور پھر دونوں لشکروں کو نماز عصر پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوکر آپ لشکر حرکی طرف متوجہ ہوئے اور حمد و ثائے الہی نیز نعت رسول مقبول کے بعد ایک بلیغ خطہ ارشاد فر مایا۔ اس کے بعد گویا ہوئے۔

اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىٰ لَمُ اتَكُمْ حَتَٰى اَتَثْنِى كُتُبُكُمْ بِاَنَّ لَكَ مَا لَنَا وَ عَلَيْكَ مَا عَلَيْنَا فَانْكُنْتُمْ عَلَى ذلِكَ فَقَدُ اتَّيْتُكُمْ وَانْكُنْتُمْ كَارِهِيْنَ قُدُوِى الضَرَّفَتُ عَنْكُمْ.

ا العلى المان على المان المان

يين كرامام نے ان عے فرمايا " بتهبيں خداوند دو جہاں اور رسول انس وجان كى قتم مجھے اس زمین کے نام ہے آگاہ کروجب حفرت نے بہت اسرار کیاا توسب نے عرض کیا۔ "فرزندرسول! اس سرزمین کوصحرائے نینوا کہتے ہیں میس کرامام نے فرمایا: "اس کاکوئی اور نام بھی ہے؟" انہوں نے عرض کیا:"اے شط فرات بھی کہتے ہیں" پھر حضرت نے فرمایا: ان دوناموں کے علاوہ بھی کوئی نام اس زمین کامشہور ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: اے کر بلا بھی کہتے ہیں۔

جب امام عالى مقام نے اس صحرا كا نام كربلا سنا تو شخندى أ ه جركر فرمايا: ايك مشت خاک اس زمین کی مجھے اٹھا کر دو۔حسب حکم ایک مٹھی خاک اٹھا کر آپ کو دی گئے۔امام نے اس خاک کو ہاتھ میں لے کر دوسرا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اورا یک مشت خاک زکالی اور فر مایا: یه وه خاک ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو ای رات جبر نیل مجلم خدائے جلیل یہ خاک میرے جد امجد کے پاس لے کر آئے تھے۔ اور جر مُلل نے میرے نانا ہے عرض کیا: اے رسول خدا! میاس زمین کی خاک ہے جہاں اس شنرادے کی قبر مبارک بنے گی۔ پھر فر مایا یہ خاک اس خاک سے ملتی ہے۔ خدا کی قتم یہ زمین واقعی کرب و بلا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ میں شہید ہوں گا اور اپنے خون میں غلطاں ہوں گا اور ای سرزمین پر ہماری حرمت کو برباد کیا جائے گا اور اس سرزمین پر ہمارے سروں کوجسموں سے جدا کر کے نیزوں پر بلند کیا جائے گا۔ اور ہمارے لاشے کئی روز تک بے گوروکفن پڑے رہیں گے۔ بیسب مصابب عنقریب رونما ہونے والے ہیں۔ یہ کہد کر امام مظلوم گھوڑے ہے اترے اور اسی سرز مین پر فیمہ بیا کیے۔

الا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقُوْمِ الظَّلِمِينَ وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلْمُوا أَيُّ

حضرت نے فرمایا: حرا پھر تو ہمیں روکنا کیوں جاہتا ہے۔ حرفے عرض کیا: فرزندرسول! میرامقصودصرف آپ کوابن زیاد کے پاس لے کر جانا ہے اور آپ کوکی دوسری طرف نہیں جانے دینا۔

امام نے فرمایا: خدائے عزوجل کی قتم! میں ہرگز قید ہو کر تمہارے ساتھ اس ملعون کے پاس نہ جاؤں گا۔''

ح نے عرض کیا: "فرزندرسول! بخدا میں بھی آپ کوکسی اور طرف نہ جانے

پس حراورامام میں ای طرح سے کچھ دریات چیت ہوئی اور آخر کار جبحر نے دیکھا کہ امام کسی صورت بھی ابن زیاد کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تو مجوراً وض کیا۔ فرزند رسول! اگر آپ ابن زیاد کے پاس جانے کو تیار نہیں تو پھر ایسا راستہ اختياركرين جونه كوفه كوجاتا بمواور نه مدينه كوتا كه مين پچھ عذر كرسكوں-''

منقول ہے کدامام نے حرکی اس درخواست کوقبول فرمایا اور عذیب وقادسید کی طرف رخ کیا۔ حریبیں تھہرار ہا جبکہ امام زمین نیوا پر پہنچ۔ جب آپ زمین نیوا پر پہنچ توجس گھوڑے پر آپ سوار تھے وہ تھہر گیا۔ ناچار امام دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے اليكن وہ بھى پہلے گھوڑے كى طرح أيك قدم آ كے نه بردها۔مقتل ابو مخفف كى روايت كے مطابق امام نے چھ گھوڑے بدلے اور جایا کہ کوئی ان میں سے آ گے بر مے لیکن کی نے ایک قدم بھی آ گے نہ رکھا۔ اس وقت ا، م نے وہاں کے باشندوں سے بوچھا کہ اس

انہوں نے عرض کیا:"فرزندرول! آپکواس زمین کے نام سے کیا مطلب Presented by: www.jafrilibrary.com

مُنْقلب يَنْقلبُون.

resented by: www.jat

گیار ہویں مجلس امام مظلوم کا کر بلا میں ورود

عَنْ بَعْضِ آصُحَابِ الصَّادِقِ انَّهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ فَذَكَرَ اَحَدٌ مِنَّا الْخُسَيْنِ فَبَكِي الصَّادِقِ وَ بُكَيْنَا مَعَهُ ......نِ فَبَكِي الصَّادِقِ وَ بُكَيْنَا مَعَهُ .....

امام جعفر صادق کے بعض اصحاب سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا ایک روز
ہم سب خدمت امام میں حاضر ہے۔ اتفاقا ہم میں سے کی شخص نے امام حسین کا ذکر
گیا۔ پس آپ کا اسم مبارک من کر امام صادق رونے گئے۔ ہم سب بھی ان کے ہمراہ
گریہ کرنے گئے۔ پچھ دیر کے بعد امام صادق نے سر اقدس بلند کیا اور فر مایا کہ جناب
امام حسین نے فر مایا کہ میں وہ شہید راہ خدا ہوں کہ جو حالت ہے کی اور ناہیت کرب و
ملال سے شہید گیا گیا۔ اور میں وہ مظلوم ہوں کہ جس مومن کے سامنے بچھ ہے کس کا
ذکر ہوگا تو بے اختیار وہ شخص میری مصیبت پر اشک بار ہوگا۔ پس جو مومن کسی مصیبت
میں جتال ہوگا اور میری زیارت کے لیے آئے گا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کے لیے
میں جتال ہوگا اور میری زیارت کے لیے آئے گا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کے لیے
دعا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ میری دعا کے سب اسے اس رنج ومصیبت سے نجات دیگا۔
دیا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ میری دعا کے سب اسے اس رنج ومصیبت سے نجات دیگا۔
دیا کہ کہ وہ شخص خوش وخرم اپنے اہل وعیال سے جا ملے گا۔

حدیث میں آتا ہے جب امام نے مزل تعلیبہ سے کوچ فر مایا توراسے میں حربن پزید متمی ایک ہزار سواروں کے ساتھ ان کے آگے حائل ومعترض ہوا۔ اس نے



جاكيں۔

حرف عرض کیا خدائے عزوجل کی تم میں آپ کو اس کی اجازت ہرگز نہ
دوں گا۔ کیونکہ یہ آنے والا سوار ابن زیاد کی طرف سے مجھ پر جاسوں مقرر کیا گیا ہے۔
اور اب میں اپنے امیر کے تھم کے خلاف کچھنیں کرسکتا۔

راوی کہتا ہے کہ حرکی اس ممانعت کو امام عالی مقام خاطر میں نہ لائے اور

آگے جانے کے لیے گھوڑ ہے کو مہیز لگائی ۔ لیکن آپ کا گھوڑ اکی صورت میں بھی آگ قدم نہ اضاتا تھا۔ چنانچہ آپ نے وہاں کے باشندوں سے اس سرز مین کا نام پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: اے کر بلا کہتے ہیں'' کر بلاکا نام سنتے ہی آپ نے فر مایا کہ یہیں فیص نصب کر دیئے جائے۔ ہمارا سفر اختیام کو پہنچا اور عنقریب ہم مصائب وبلا سے دو چار ہونے والے ہیں۔ یہی مقام ہمارا مقتل اور مدفن ہوگا۔ چنانچہ وہیں ضیعے نصب کر دیئے گئے اور اہل حرم سواریوں سے اتر آئے۔

مقتل ابو مخنف میں منقول ہے کہ جب امام زمین کربلا پر پہنچے تو ای وقت ابن زیاد کا ایک خط امام کے پاس پہنچا جس میں تحریر تھا۔

امام کوروکا تو امام نے پوچھا کہ اے خفس تہیں ہم سے کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ بیل عبر عبداللہ بن زیاد کی طرف سے مامبور ہوں۔ اس کا حکم ہے کہ جہاں بھی آپ سے ملاقات ہو آپ کو لے کر اس کے پاس پہنچوں۔ بیس کر حضرت نے فرمایا: اے حربہ ہرگز ممکن نہیں کہ تو مجھے عبداللہ بن زیاد کے پاس لے جائے اور میں تیری قید میں اس کے دربار میں پہنچ جاؤں۔ فدائے عزوجل کی قتم کہ اس نگ و عارکی زندگی سے میرے کر دربار میں پہنچ جاؤں۔ فدائے عزوجل کی قتم کہ اس نگ و عارکی زندگی سے میرے نزدیک مرجانا بہتر ہے۔ جب حرنے دیکھا کہ حضرت کی طرح میرا کہنا قبول نہیں کرتے تو کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ ابن زیاد کے پاس نہیں جانا چا ہے تو آپ وہ راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا ہواور نہ مدینہ کو۔ اس طرح شاید اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا ہواور نہ مدینہ کو۔ اس طرح شاید اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے سامنے رکاوٹ بنے کے جرم سے نجات دے اور ناراضگی خداکا باعث نہ بنے۔

پی امام نے حرکی ای پیش کش کو قبول کیا اور اصحاب سے فرمایا کرتم میں سے
کوئی اس راستہ کے علادہ بھی کوئی راستہ جانتا ہے؟ طرماح بن عدی نے عرض کیا: فرزند
رسول! بیس اس مشہور راستہ کے علاوہ بھی ایک راستہ جانتا ہوں۔ پس طرماح نے لشکر کی
رہنمائی کی اور آپ نے وہی راہ اختیار کی اور تربھی آپ کے ساتھ ساتھ چلا۔ جب امام
زبین نینوئی پر پہنچ تو دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار کوفہ کی جانب سے چلا آ رہا ہے۔
اسے آتا ویکھ کر سب تھہر گئے۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو اس نے حراور اور لشکر حرکوسلام
کیا۔ پھراس نے حرکوابن زیاد کا خط جس میں اس نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر تمہیں میرا یہ
خط ملے ای جگہ پرامام کو رو کنا اور کسی اور سمت نہ جانے وینا۔ اور ایسے صحرا میں تھہرانا
جہاں نہ پانی ہواور نہ سبزہ و آبادی۔

امام نے یہ من کرح سے فرمایا اے شخص تم پر وائے ہو، ہمیں یہاں نہ روک اور اتنا آگے بڑھنے دے کہ ہم قریب واقع قریوں بعنی نمنوی اور نماض میں اور ا کے نشان من جائیں۔اور دوسری مید کہ جوزائرین ان قبروں کی زیارت کے لیے آئی انہیں ہماری قبروں کے نشان بتا دینا اور ان زائرین کو تین شب و روز تک اپنا مہمان مشہرانا ، تا کہ سفر کی زحمت سے راحت وآ رام ملے اور کی قتم کی تکلیف نہ ہو۔ پس وہ سب ایفائے شرائط کے اقرار کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو روانہ

ہوگئے۔

راوی کہتا ہے کہ بیسب امور وشرائط اہل نینوی سے دو محرم الحرام کو طے ہوئیں پس ہم قربان ہوں اس امام مظلوم پر کہ جو اس صحرائے کر بلا کو خریدنے کے بعد صرف سات روز تک زندہ رہے اور اسی مصیبت میں لشکر اعدائے آپ کا محاصرہ کرلیا اور کئی رہ ۔ تک پانی اور راہ روائی کو بندر کھا۔ جب محرم کی دسویں تاریخ آئی تو اقرباء وانصار کی شادتوں کے بعد امام مظلوم کو بھی تشنگی میں مثل گوسفند شہید کردیا گیا اور ہا تف غیبی نے داری ہے بعد امام مظلوم کو بھی تشنگی میں مثل گوسفند شہید کردیا گیا اور ہا تف غیبی نے واز دی۔ اے اہل عالم آگاہ رہو کہ سید المرسلین کا فرزند تینے بے درینے سے زمین کر بلا پر شہرہ کردیا گیا ہے۔

یہ خبر سنتے ہی ان زمینداروں نے اپنے عمامے سروں پر سے اتار پھیکے اور اپنے گریبان چاک کرکے اپنے منہ پیٹنے گلے۔ وہ بے تابانہ رورو کر کہتے تھے۔ اے فرزند محمد وطلی ! ہمیں اس بات کی خبر نہ تھی کہ آپ اس سرز مین کواس اہتمام وشرائط سے خرید رہے ہیں کہ کل سات یوم زندہ رہنے کے بعد غربت و بے کسی کے عالم میں شہید کر دیے جائیں گے۔ کاش ہم آپ کے عوض اپنی جائیں قربان کر دیے اور آپ کی شہادت کی خبر نہ سنتے۔

آپ کی شہادت کے دوسرے روز یعنی گیارہ محرم کوعمر سعد کے لشکرنے اپنے بخس کشتوں کو فن کیا کوفہ کی جانب کوچ کر گیا۔ اس وقت بن اسد کے مرد اور عورتیں Presented

ہمیں اس سرزمین کی آب وہوا بہت پیند آئی ہے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ اگرتم اسے ہمارے ہاتھ فروخت کر دونو ہم اس جنگل کو آباد کریں، اس کو اپنا مسکن بنائیں اور پہیں رہائش اختیار کریں۔اوریبی امر ہماری خوشنودی کا باعث ہے۔

جب یہ مالکان آپ کے یہاں قصد امامت سے واقف ہوئے تو عرض کرنے

لگے: اے فرزند رسول ہم آپ پر قربان ، یہ زمین آپ ہی کی ہے اور آپ خود مالک
ویخار ہیں۔لیکن عرض کرتے چلیں کہ ہم اپ آباؤ اجداد سے سنتے چلے آئے ہیں کہ
جاب آدم وفوح وابراہیم اور دیگر انبیاء واوصیاء میں سے جو کوئی اس سرز مین پر چہنچا ہے تو
وہ ضرور کسی نہ کسی عظیم مصیبت میں مبتلا ہوا ہے۔ چنانچہ ہم عرض پرواز ہیں کہ آپ مع
اپ یارو انصار کے کسی اور جانب کوئی فرماجا کیں کہیں خدانخواستہ آپ بھی کسی مصیبت
میں گرفتار ہوجا کیں۔



اَلاَ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيُ

مالس میں بیان کی جائے گی۔

☆☆☆☆



### أَمُوَ اللَّهُمْ فِي مُحَبَّتِهِ"

''اے میرے اللہ! مجھے اور امام حسین کی قبر اطہر کی زیارت کرنے والوں کو بخش دے جنہوں نے اپنے اموال امام حسین کی محبت میں خرچ کئے، اور ان کی اطاعت میں اپنے ابدان کو لاغر کیا۔ خدایا! تو انہیں اپنی خوشنودی سے سرفراز فرما اور انہیں ہر ظالم کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے مالک حقیقی! انہیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ انہیں اپنے انعامات واکرام سے بہرہ ورفرما۔ اے میرے معبود! ان چروں پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہماری محبت میں آناب کی تمازت سے متغیر ہوگئے ہیں'

"وَارْحَمُ تِلُكَ الْخُدُودَ الَّتِي تَقَلَّبَتُ عَلَى قَبُرِ جَدِّى الْحُسينُ وَارْحَمُ تِلُكَ الْاَعْيُنَ الَّتِي جَرَتُ دُمُوعُهَا رَحْمَةً"

"اے رحیم! ان رخساروں پر رحم فرما جو میرے جد بزرگوار کی قبر مطہر پر رکھے گئے ہیں اور ان آنکھوں پر رحم فرما جنہوں نے ہم اہل ہیت کغم میں آنسو بہائے ہیں۔ خدایا! جنہوں نے ہم پر گربیہ و بکاء کیا میں ان کی جانوں اور بدنوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ جس روز تمام لوگ بیاس کی شدت سے عد ھال ہوں گے ان کو آب کوڑ سے سیراب فرمانا۔ اے حقیق محافظ! میں امام حسین کے زائرین کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں ان سب کو بہشت میں داخل فرما، ان پر حساب و کتاب کا مرحلہ آسان فرما۔ تو بروا مہر بان ہے۔

وہب کہتے ہیں کافی دیر تک امام جعفر صادق سجدہ میں امام حسین کے ذاکرین کے لیے دعا کمیں فرماتے رہے۔ جب آپ نے سجدہ سے سراٹھایا تو میں نے دست بستہ سلام کیا اور عرض کیا اے ہادی برحق اس آہ و بکاء کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اے

# بارہویں مجلس شب عاشور کے مختصر حالات و دا قعات

رُوِىَ فِى الْكِتَبِ الْمُعتبَرَةِ كَالْبِحَارِ وَغَيْرِهِ عَنُ اِبْنِ وَهَبِ انَّهُ قَالَ دَخَلْتُ يَوُمَ عَاشُوْرَا اللَّي دَارِ الْإِمَامِيُ وَسَيِّدِي جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ فَرَايْتُهُ سَاجِدًا.

بحار الانوار جیسی معتبر کتب میں ابن وهب ہے منقول ہے کہ میں ایک دفعہ روز عاشور حضرت امام جعفر صادق علیہ العلام کے در اقدس پر حاضر ہوا۔ میں نے انہیں سجدے کی حالت میں مصروف عبادت پایا۔ آپ نے سجدے کو بہت طول دیا اور گریدہ زاری کرتے ہوئے اپنے خالق ہے راز و نیاز میں مشغول رہے۔

آپ بارگاہ ایز دی میں ان الفاظ میں اپنی اطاعت کا اظہار کررہے تھے:

''میں اس قادر مطلق کے سامنے سجدہ ریز ہوں جس نے ہم اہل بیٹ رسول گو بزرگی اور فضیلت سے سرفراز کیا۔ ہمیں اپنے فضل وکرم سے لوگوں کا شفیع بنایا' ہمیں سابقہ انبیاء کا وارث بنایا' ہم پر نبوت ورسالت کا اختتام فرمایا۔ ہمیں سُکانَ وَیَکُونَ کَاعَلَم عطافر مایا اور مومنین کے دلوں کو ہماری طرف مائل فرمایا''

يرفرمايا:

اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ وَلِزَوَّادِ اَبِیُ عَبُدِاللَّهِ الْحُسَیٰ الَّذِی انْفَقُهِ by: www.jafrilibrary.com کے دن کی مصت ہے آگاہ نیں کہ اس دن میرے حد ہزرگوار

تر ہوگئ۔ پھر فر مایا: "بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جوآپ کی زیارت کرتے ہیں آپ
کی مصیت پر آنسو بہاتے ہیں۔ پس جب آپ کے مصائب پر رونے والوں کے بیعالی
درجائت ہیں تو بھلا وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے روز عاشور امام حسین پر
ان کی محبت میں اپنے اہل وعیال کی فکر نہ کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور وہ
ایک دوسرے پر سہقت لے کر اپنا جسم تیروں اور تلواروں کے سامنے پیش کرتے تھے۔
ایک دوسرے پر سہقت کے کر اپنا جسم تیروں اور تلواروں کے سامنے پیش کرتے تھے۔
علاکون ان کے درجات کا اعاط کر سکتا ہے۔"

ابو مخف ، لہوف اور ارشاد مفید میں امام زین العابدین سے روایت ہے کہ شب عاشور امام حسین نے اپنی اولا د اور تمام اعوان وانصار کواپنے پاس بلایا اگر چہاس وقت میں بہت علیل تھالیکن یہ جاننے کے لیے کہ امام نے ان سب کو کیوں بلایا ہے؟ میں گرتا پڑتا آپ کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے ساکہ آپ ان سے فرما رہے تھے۔ یَا اَهُلَ الوَفَاءِ اُننِی عَلَی اللّٰهِ اَحْسَنَ الشَّنَا وَاَحْمَدُهُ عَلَی السَّرَّا وَالطَّرَّانُ

دشمنان دین کے ہاتھوں بے جرم وخطاشہید ہوئ "میں نے عرض کیا:" اے میرے
آقا جھے آج کیا کرنا چاہیے "تو آپ نے ارشاد فرمایا:" ذَرِ الْحُسَیْنَ عَلَیْهِ السَّلامُ مِن
بَعِیْدِ اَقْصٰی وَمِنُ قَرِیْبِ اَدُنی وَ جَدِّدُ عَلَیْهِ الْحُزُنَ وَالْعَزَاءَ "اے وہب دوریا
نزدیک جہاں سے تیرے لیے ممکن ہوا مام حسین کی زیارت بجالا اور امام حسین کے خم
میں گریدوزاری کر"

میں نے عرض کیا: یا بن رسول اللہ! امام حسین کے زائرین کے لیے آپ کی زبان اقدس سے ابھی جو دعا میں نے سی ہے جھے یقین ہے کہ اگر ایسی دعاکسی ایسے عاصی شخص کے لیے (جو خدا تعالیٰ کی معرفت نہ رکھتا ہو) بھی کی جائے تو آتش جہنم اس کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ خدا کی تشم وہ دعا سننے کے بعد میرے دل میں اتنا اشتیاق بڑھا ہے کہ میں جج بیت اللہ سے پہلے قبر حسین کی زیارت کرنا چا ہتا ہوں' آپ نے فرمایا:

اس سے قبل ان کی قبر اطہر کی زیارت نہ کرنے کا کیا سب تھا؟'' میں نے عرض کیا: یا بن رسول اللہ! اس دعا کے سننے سے پہلے مجھے ان کے زوار کی عظمت و منزلت کے بارے میں اس قدر معلوم نہ تھا' آپ نے ارشاد فرمایا:

''اے وہب! اَنَّ الذِی یَدُعُو لِزُوَّادِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ اَکُفَرُ فِی السَّمَاءِ
وَیَدُ عُوْالَهُمْ فِی الْاَرْضِ .''زبین کی نسبت زائرین کے لیے دعا کرنے والے آسان
پرزیادہ ہیں۔ پس اے وہب! بھی ان کی زیارت کی بجا آ وری کو ترک نہ کرنا کیونکہ جو
اس کام کو چھوڑے گا مرنے کے بعد وہ سخت صرت کے ساتھ شرمندہ ہوگا اور وہ کے گا
کاش میری قبر مجھے نکال کر باہر پھینک وے تا کہ میں امام مظلوم کی قبر اطہر کی زیارت بجا
لاؤل''

وفافر مائے ہیں سابقد انبیاء ومرسلین اور اوصیاء میں ہے کسی کواتے وفادار <u>Presented by: www.j<del>afrillb</del>rary.com</u> پیفر ما کرآپ بہت روئے یہاں تک کہآپ کی ریشہ ملک کو ایسے اور اوصاد کے میں سے کسی کواتے وفادار

للهِي عَقِيْلٍ وَقَالَ لَهُمُ حَسِّبُكُمُ مِنَ الْقَتْلِ بِمُسْلِمِ بنِ عَقِيْلٍ فَاذُهَبُوا آنْتُم فَقَدُ آذِنْتُ لَكُمُ"

خدا کی تم اہم اپنی جانیں آپ پر فدا کریں گے اور آپ کے ساتھ مریں گے'' اس کے بعد آپ کے تمام اصحاب کھڑے ہوئے اور سب کی طرف سے جناب مسلم ابن عوجہ ؓنے دست بستہ عرض کیا:

"يَا سَيّدِى آنَحُنُ نُخَلِّى عَنُكَ وَ بِمَ نَعَتْزِوُا اِلَى اَللّٰه فِي اَدَاءِ حَقّکَ"

ا ے رسول اللہ کے فرزند! ہم لوگ آپ جیسے سید وسر دار کو چھوڑ کر چلے جا کیں تو کل روز قیامت ذات احدیت کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ وَاللّٰهِ لَا يَکُونُ ذالِک فندا کی قتم ایبا فتیج فعل ہم نہیں ہوگا۔ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں یہ بھلا کسے ہو کتا ہے؟ بلکہ مجھے تو اس وقت راحت ملے گی جب میرانیز وان بدکر داروں کے اسم المیں کا اسم عوم المیں کے اسم المیں کے اسم عوم المیں کے اسم عوم کا میں کے اسم عوم کا میں کو اسم کا کو اس کی جسے تو اس وقت راحت میں آپ کو جس میرانیز وان بدکر داروں کے اسم عوم کا میں کی جس کی جب میرانیز وان بدکر داروں کے اسم کا میں کے دوران کی جس کی جس کے دوران کی دوران کی جس کے دوران کی دورا ساتھی نعیب نہیں ہوئے۔

پس جو دفاداری اور جانثاری تم نے دکھائی ہے اور میرے ساتھ مروت اور و فا کا اظمّار کیا ہے اللہ تعالی تنہیں اس کے بدلے جزائے خیر عطا فر مائے۔

اے اصحاب وفا! ان اشقیاء ہے اب خیر کی کوئی تو قع نہیں۔ دن بددن ان کے مظالم بڑھتے جائیں گے۔ پس میں تم سب عزیر وا قارب اور باوفا ساتھیوں کو کامل رضا ورغبت ہے اجازت دیتا ہوں کہ اپنی جائیں بچا کر تاریکی شب میں جس طرف جانا چا ہو جائےتے ہو۔ میں تم سے ناراض یا ناخوش نہیں ہوں گا۔ سید ابن طاؤس نے ان الفاظ میں اس روایت کونقل کیا ہے کہ اس تاریک رات کے اندھیرے میں نہ صرف تم خود چلے جاؤ کیکھ میرے اہل بیت میں سے بھی ایک ایک کواس مصیبت سے نکال کراپ ساتھ جاؤ کیکھ میرے اہل میت میں سے بھی ایک ایک کواس مصیبت سے نکال کراپ ساتھ لے جاؤ۔ یہ ظالم لوگ صرف میرے قتل کے درید ہیں'

یہ من کر آپ کے اصحاب بادفا اپنے جذبات کے اظہار کے لیے بے تاب
تھے۔ لیکن آپ کے اعزہ واقرباء کی عظمت و جلالت کے باعث خاموث تھے۔ چنانچہ
آپ کے بھائی بھانچ اور بھتے آگے بڑھے اور عرض کیا: ''اے امام اَوّلین و آخرین!
ضدا کی تم ہم آپ کو نرغہ اعداء میں چھوڑ کر جانے والے نہیں اور خدا ہمیں وہ دن نہ
دکھلائے کہ ہم آپ کی جان ہے اپنی جان کوعزیز رکھیں بلکہ ہم اپنی جائیں آپ کے
قدموں پر فدا کریں گے۔ آپ کے سامنے آپ کے دشنوں سے لڑکر اپنی جائیں فدا
کریں گے۔ خدا ہمیں ایسی زندگی نہ دے کہ ہم زندہ ہوں اور آپ شہید ہوجا کیں'
منقول ہے کہ سب سے پہلے جس ہستی نے یہ الفاظ کے وہ آپ کے بھائی
حضرت عباس عملدار تھے' پھر آپ کے بھتجوں اور بھانجوں نے یہ الفاظ کے وہ آپ کے بھائی
داوی کہتا ہے کہ جب امام مظلوم نے یہ کلام وفا شا تو مَنظَرَ الْحُسَیْنَ اِلٰی

ww.jafrilibrary.com

بھرے ہوئے شیر کی مانندلشکر کفار پر حملہ آور ہوئے اور جو بد بخت ان کے سامنے آتا گیا اس کوفی النار کرتے گئے۔

پی اس قوم اشقیاء نے ان کو ہرطرف سے گھیرلیا۔ ان کے جسم اطہر پر تیروُل اور تلواروُل کے اسے زخم لگے کہ ان کی تاب نہ لاکر گھوڑے سے گرے اور اپنے مولا کو آواز دی۔ راوی کہتا ہے کہ ان کی آواز س کر مظلوم کر بلا حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم ابن عوجہ کے پاس پہنچ۔ دیکھا کہ وہ خاک وخون میں غلطال ہیں۔ جسم زخمول سے چور چور ہے۔ تکلیف سے جسم بڑپ رہا ہے۔ پس حبیب ابن مظاہران کے پاس بیٹھ گئے کہا مسلم تمہیں مبارک ہو عنقریب بہشت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے والے ہو۔ کہا مسلم تمہیں مبارک ہو عنقریب بہشت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے والے ہو۔ واعلم بائی کا جو پیکھے تیجھے آرہا موں اور غروب آناب سے پہلے میں تجھے سے آملوں گا۔"

یہ من کر مسلم بن عوسجہ نے حبیب کو پانی بلایا اور مظلوم کر بلا کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

''حبیب! جب تک زندہ رہوان کو تنہا نہ چھوڑ نا۔ان کے بدلے تمام نیزے اور تلواریں اپنے جسم پر لے لینا''

مسلم نے بیرکہا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔منقول ہے کہ مولا امام حسین علیدالسلام مسلم کی لاش پر اتناروئے کہ زمین کر بلائر ہوگئ۔

الله على القوم الطَّلمِين هنه الله على القوم الطَّلمِين سینوں پیوست میں ہوگا۔ اور میری شمشیر آبدار ان کے بخس بدنوں کے گلائے گلائے کرے گلائے کرے گلائے کا در ان کوقل کرتے میری تلوار میرے ہاتھ میں نہ رہے گل میں پھروں سے ان اشقیاء کو مجروح وسلکار کروں گا۔

اے فرزند رسول ! اگر مجھے یقین ہو کہ میں آپ کی محبت والفت میں جہاد کرتے ہوئے اس قوم نابکار کے ہاتھوں شہید ہوجاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی عطا فرمائے اور ملعون مجھے پھر جلا دیں، خدا مجھے پھر زندہ کرے اور بیہ ظالم مجھے پھر جلا دیں اور بہی عمل ایک نہیں سر بار دہرایا جائے تو پھر بھی میں آپ کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کوسعادت سمجھوں گا'

روایت میں ہے کہ ان کے بعد جناب زہیر بن قین کھڑے ہوئے اور عرض
کیا مولا! آپ کی رفاقت ومحبت میں بہ ظالم میرے جسم کے گلڑے گلڑے کر کے آگ
میں جلا دیں اور پھر مجھے زندگی ملے اور پھر یہی عمل دہرایا جائے ، پھر زندگی عطا ہو۔ یہاں
تک کہ یہی عمل ہزار بار دہرایا جائے تو میں تب بھی آپ کو چھوڑ کر جانے والانہیں بلکہ
آپ کے قدموں پر جان نجھاور کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھوگا۔''

اصحاب باو فا کے یہ جذبات دیکھ کراوران کی باتیں س کر آپ نے فر مایا:

"تم نے میری نصرت ور فاقت کا حق ادا کر دیا ہے خدا تہمیں اج جزیل عطا
فر مائے۔اور صبح عاشور کو انہوں نے اپنا اپنا وعدہ ایفا کر کے دکھایا۔ ہر ایک
دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا تھا۔

حضرات المونین! آپ(امام) کے اصحاب کے فضائل و مناقب اس تدرزیادہ ہیں کہ ان سب کا احصا ، کرناممکن نہیں چنانچے صرف مسلم بن عوہجہ کے قول پر اکتفا ، کیا جاتا ہے کہ جب وہ مردحق راہ خدا میں میدان کا رزار میں اترے تو ایک

Presented by: www.jafrilibrary.com

Presented by www.ziaraat.com

#### Presented by: www.jafrilibrary.com

### تیرہویں مجلس حضرت حرکی شہادت

فِي مُجِرقِ القُلُوبِ عَنْ بَهَاءِ الدِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ قَدُ وَحِدَ فِي عَصرِ نَا فِي مَسْجِدِ الكُوفَةِ دُرًّا آخُمَرَ الَّلُونِ عَلَيهِ مَكْتُوبٌ آنَّا دُرُّ مِنَ السَّمَاءِ فَشَرُونِي يَومَ تَزوِيجِ وَالِدَةِ السِّبطَيْن.

كاب محرق القلوب مي ملا مهدى زاكى في بهاء الدين محمر سے اور انہوں نے اپ باب سے تقل کیا ہے کہ ہمارے دور میں مجد کوفہ سے کسی کو ایک سرخ موتی ملا جس پر لکھا تھا میں جناب سیدہ کے عقد کے روز آ سان سے اتارا گیا ہوں۔اس وقت مرارنگ اتنا سفیدتھا کہ جاندی کی سفیدی بھی میرے سامنے بھے تھی لیکن جس دن ہے نوار رسول مظلوم كر بلاحفرت امام حسين كالوع اقدى كونخر سے برم وخطاقطع کیا گیاای دن سے میرا رنگ سرخ ہوگیا اور ای خون ناحق سے خون رنگ ہوں۔اس ے یہ بتہ چلا کہ آپ کی مظلومیت پر کا ننات کی ہر شے آنسو بہار بی ہاوراس مظلوم کاعم منارہی ہے۔ تو جب بھر بھی ان کی مظلومیت پر اشک برسارے ہیں تو کون ایبا تقی القلب ہوگا جوانسان ہوکرآ پ کاغم ندمنائے؟مقتل ابومخف میں ہے کدروز عاشور عمر بن سعد ملعون نے اپنی فوج کی صف بندی کی اور خود چند دستوں کے ساتھ امام حسین ك فكرك سامنة كور ا موا- اس في مينه پر عمر بن حجاج ميسره پرشمرابن ذي الجوش،



شخص بہت دھوکے میں ہے جس کو دنیانے فریب دیا اور بد بخت ہے وہ شخص جواس کے عشق میں مبتلا ہوا۔

فَلا تُغَرَّنَّكُمُ الدُّنيا فِأنَّهَا تَقُطَعُ رَجَاءَ مَنْ رَكِبَهَا.

ونیا کے فریب میں ندآؤ کیونکہ یہ بہت ناپائیدار ہے۔ جواس پر مجروسہ کرتا ے اے یہ فنا کر دیت ہے۔ وہ مخص کتنا بد بخت ہے جواس سے خیر کا طالب ہوا۔ پس اے بدر دارگروہ! میں دیکھ رہا ہول کہتم ایک فیٹے فعل پر جمع ہوئے ہوجس سے تم نے الله تعالى كے غضب كو دعوت دى ہے۔ آگاہ رجو خدا تعالى نے تم سے مندموڑ ليا ہے۔ اور مہیں اپ عذاب کاحق دار قرار دیا ہے اور تم سے اپنی رحت دور کر لی ہے کیونکہ تم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی واحدانیت اور محدرسول اللہ کی رسالت کا اقر ارکیا اور بعد میں مرتد ہو گئے۔ تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہوائ رسول کی ذریت کے قتل کے در بے ہو۔ تم پر شیطان ایسا غالب آیا ہے کہ اس نے تمہارے دلوں سے ذکر خدا کو بھلا دیا ہے۔ لعنت ہوتم پر اور تمہارے ال برے ارادے بر۔ ہم تواللہ کے لیے ہیں اور ای ك طرف اوث كر جانے والے ہيں۔ تم لوگ ايمان لانے كے بعد كافر ہو گئے مواور ظالم اوگ راه مدایت نبیس پا سکتے۔''

روایت میں ہے کہ آپ کے سامنے لشکر ابن سعد کے افراد بنوں کی مانند کھڑے تھے اور کی میں جواب دینے کی جرات نہ تھی۔ بیمنظر دیکھ کرعمر ابن سعد آگے بڑھا اورا پی فوج کومخاطب کر کے کہا:

وَيَلَكُمُ تُكَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ إِبْنُ آبِيهِ وَاللهِ لَو وَقَفَ فَيُكُمُ هَكَذَا يوَ مَاجَدِيدًا لَمَا انْقَطَعَ وَ لَمَا خُصِرَ.

سواروں پرعروہ بن قیس اور پیادوں پر شبت بن ربعی کومقرر کیا۔ اس بدنہاد کالشکر لا کھوں افراد پر مشتل تھا جبکہ دوسری طرف محمد بن ابی طالب کے امام حسین کالشکر بیاس پیادہ اور بتیس سواروں پر مشتل تھا۔ اور ارشاد مفید میں ہے کہ:

"إنَّ الْحُسَيْنَ اَصُبَحَ فِي اِثْنَيْنَ وَثَلَقِينَ فَارِشًا وَارَبِعِينَ رَاجِلاً"

"كدامامٌ كالشكرصرف يتيس سوارول اور چاليس پياده افراد يرضمل تها"
اور لهوف عن به عن الباقو انه اصبح الحسين في حمسة واربعين فارسا ومائة راجل. حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمات عيل كمن عاشور فرزندرسول كهم مركاب پينتاليس سوار اورسو پياده سپائي تقے \_پس امام حين نے مين پر زهير بن قين كو، ميسره پر حبيب ابن مظاہركو، قلب لشكر پر اپنے بيخ على اكبر كومقر وفرمايا \_ جبد لشكر كا على دارا پے بھائى حضرت عباس كو بنايا \_ ترتيب لشكر كے بعد آپ نے فرمايا :

''اے اہل ایمان موت کے لیے تیار رہو کیونکہ کی ذی روح کواس سے مفرنہیں''
اس کے بعد مظلوم کر بلا سوار ہو کر لشکر کفار کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔
آپ نے دیکھا کہ تاحد نگاہ فوج ہی فوج ہے۔ اور لوگوں کے بجوم سے ایسامحسوس ہوتا تھا
کہ ایک متلاطم دریا موجزن ہے۔ پس امام حسین نے عمر سعد اور اس کی فوج کو مخاطب ہو
کرفر مایا:

"اے گروہ شیطان! میری بات غور سے سنواور ضلالت و گراہی کی طرف نہ بردھو" پس آپ نے انہیں متوجہ کر کے فر مایا:

"حمد وثنا ہے اس ذات كبريا كے ليے جس نے اس دنيا كوظلق كيا اور اے فناو

 کیونکہ انہوں نے بیہ حدیث میرے نانا سے بنی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں۔ پس میری بیفضیات بھی تہمیں میرے قل سے باز نہیں رکھتی؟ بیان کر سبب نے کہا:

"اے حین التمہاری سب فضیلتیں ہم پر آفاب نصف النہاری طرح روشن بیں لیکن میسب باتیں ہمارے لیے بیکار اور عبث ہیں کیونکہ تمہارے باپ نے جنگ بدر وحنین میں ہمارے جن شیوخ اور آباء واجداد کوقتل کیا ہے ان کی آتش انتقام ہمارے سینے میں شعلہ ور ہے۔ لہذا ہم اس آگ کوتمہارے قتل سے بچھا کیں گئ

جب امام نے اس گروہ شیطان کوراہ راست پرآتے نہ دیکھا تو اپنی فوج کی طرف متوجہ ہو کے درواز ہے تہارے لیے کھلے ہوئے ہیں اور حوران جنت تمہارے استقبال کے لیے منتظر کھڑی ہیں۔

اپ بی کواے کی تمایت کر کے ابدی سعادت حاصل کرو' جب حضرت حرنے امام کا بیکلام سنا اور دیکھا کہ آب جنگ کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں تو اپ بیٹے ہے مخاطب ہوئے یا بُنی لَهُ طَاقَتَ لِی عَلٰی النّارِ وَ لَا اُحِبُّ اَن تَکُون خَصْمِی مُحَمَّدُنِ المُحْتَارُ وَابنُ عَمِّه عَلِیٌ نِ الکّوَّارُ کہ اے میرے بیٹے! جہنم کی آگ برداشت کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں اور یہ بات بھی میرے لیے دشوارے کہ روز قیامت محمر مختار اور علی میرے دشمن ہوں۔

فَقَالَ الوَلَدُ يَا آبَاهُ إِذُهَبِ بِنَا عَلَى الحُسَيْنَ فَلاَ خَيْرَ وَاللَّهِ فِي

یا کو حضرت حرکے بیٹے نے کہا: بابا! ہم حسین کی خدمت میں چلتے ہیں استین جسے عظیم و کریم سردار کے قبل کے بعد زندگی میں کوئی لطف نہیں۔''

كدوه على جيے فصيح اللمان كا بيا ہے؟ خداك قتم اگروه ايك طولاني مت سے بم كلام رہے تو تم میں ہے کی میں بی النہیں کہ اس کا جواب دے سکو" يس شرصفوف لشكر ع نكل كرسامة آيا اوركها: ا يحسين إلم آخر كهناكيا عائب مو؟ آپ في فرمايا: اَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ وَلاَ تَقُتُلُونِي فَانِّهُ لَا يَهُلُّ لَكُمُ قَتلِي وَلاَ نِتْهَاكَ خُرْمَتِي .... فَإِنِّي إِبُنَّ بِنُتَ نَبِيِّكُم کہ اللہ کے خوف سے ڈرواور میرے قل سے باز رہو کیونکہ میں تمہارے نی کی بٹی کا بیٹا ہوں میر اقتل اور میری حرمت کوز اکل کرنا تمہارے لیے جا تزنہیں۔ کیاتم نہیں جانے کہ میں تمہارے رسول کا نواسہ اور شیر خداعلی کا بیٹا ہوں جس نے کفارومنافقین کونٹل کیا اور دین اسلام کو ممل کردیا؟ مجھے جواب دو کہ کس چیز نے مہیں میرے قبل پرآ مادہ کیا ہے؟ کیا میں نے کسی سنت نبوی کو بدلا ہے یا اس میں کوئی کی

اَوَلَمْ يَبُلُغُكُمْ قُولُ نَبِيِّكُمُ ٱلْحُسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّد شَبَابَ اَهلِ الجَنَّةِ فَانِ صَدَّقُتُمُونِي بِمَا اَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ.

کیاتم نے مجرصادق کی بیر حدیث نہیں تی کہ میر نے فرزند حسن وحسین جوانان بنت کے سردار ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کی گواہی دیتے ہوتو یہی حق ہے؟ کیونکہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری، ابوسعیہ خدری، زید بن ارقم، انس بن مالک اور سہل بن سعد ساعدی سے پوچھو کہ کیا بیہ حدیث سے جے کہ نہیں؟ پس بیتمام افراداس بات کی مفصل خردیں گے اور میرے قول کی تصدیق کریں گے۔

ين كرحر نے عرض كيا: "مولا! ميں يبلا مجرم مول لبذا سب سے يہلے ميدان جنگ میں جانا جا ہتا ہوں تا کہ خدا میرے اس گناہ کومعاف فرمائے' جب مظلوم كربلان نحركورخصت جهادك ليعمصريايا توفرمايا: "حراجازت ے جاؤ ابدی سعادت حاصل کرو۔ خدا تمہارے نیک ازادے میں برکت عطا فرمائے'' الى حراي بيا سيت ميدان مل اتر ، مينداورميسره يرحمله آور موع راہ میں جو بھی آتا گیا۔ راہی جہنم ہوتا گیا آپ نے کشتوں کے پشتے لگا دیئے۔ جب سے مظر عمر سعد نے دیکھا کہ یہ دونوں شیرجس طرف حملہ کرتے ہیں کوئی ان کے سامنے نہیں مھر تا اور جون جاتے ہیں وہ خوف ہے بھاگ رہے ہیں۔ کہیں ساری فوج ہی نہ بھاگ کھڑی ہو پس باہم مشورہ کر کے ایک گروہ نے حرکے بیٹے پر حملہ کیا 'اے اینے باپ ے الگ کر دیا اور اتنے تیر اور نیزے مارے کہ وہ جوان زخموں سے چور ہوکر گھوڑے ے کر بڑا۔ جب ح نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پر نہ دیکھا تو بھرے ہوئے شیر کی ماننداس گروہ پر جملہ آور ہوئے۔ آپ ایک ایک کو چن کر واصل جہنم کر رہے تھے کہ ایک تقی نے موقع پاکر جناب حرکے گھوڑے کے یاؤں کاٹ دیئے آپ زمین پر گرے ظالموں نے ہر طرف سے تلواروں کی بارش کردی۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو ایخ آ قاکوآ وازدی: "مولا! آخرى بارغلام كوزيارت عشرفياب فرماكين" ابھی مظام کربلا آپ کے پاس نہ پنچے تھے کہ ظالموں نے آپ کا سرتن ہے جدا کرے امام حسین کی طرف بھینک دیا۔ مولانے حرکے سر اقدی کوایے باتھونی پر الف كرف ماباتيرى مال في تيرانام كتنا بياراركها بهودنيا اورة خرت ميس حرب الا لعنةُ الله على القوم الطَّلِمِينَ

الل دونول خوش قسمت باہم مشورہ کر کے امام کی طرف چل دیے اور ایے باتھوں کو باندھ كرفسين كے قدموں برگرا ديا۔ فَقَالَ الْحُسَيْنَ مَنْ أَنْتَ قَالَ الْحُرُّ يَا بن رَسُولِ اللَّهِ أَنَا الَّذِي مَنْعُتُكَ عَنِ المَبِينِ وَجَعَجَعتُ بِكَ اللَّهِ كَرِبَّلا امام نے یو چھاتم کون ہو؟" حرنے جواب دیا: اے فرزندرسول! میں حربول مولا میں بی آ ب کو گھیر کر کر بلا کے صحرامیں لانے والا ہوں۔مولا! مجھے ہرگزید گمان نہ تها كه يه بد بخت آپ براس قدرظلم وهائيس كے. قَدْ جَنتُ تَانِبًا مِمَّا كَانَ مِنِي. مولا! اپ قصور کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ سے معافی کا طلب گار ہوں اور جا ہتا ہوں کہ خود بھی آپ اور آپ کے اس غلام زادے کو بھی آپ کے قدمول پر نجھاور کر دول۔ فَهَل تَرِي لِي تُوبِلةٌ المحمد المحم

مولا! اتنے برے جرم كارتكاب كے بعدكيا ميرى خطامعاف ہوسكتى ہے؟ ين حسين عليه السلام في فرمايا: "أن تُبتُ تَابَ اللَّهُ عَلَيك. الرَّمْ في توبه کرلی ہے تو خدا تمہاری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔

جب توبہ قبول ہوگئ تو حرنے عرض کیا:

يَابِنَ رَسُولِ اللَّهِ وَالِهِ أُؤْمُرِفِي حَتَّى أُقْتَلَ بَينَ يَدَيُكَ اے فرزندرسول أميں حامتا ہوں كه مجھائے سامنے تل ہونے كى اجازت مرحمت فرما تیں۔ یہ س کرامام مظلوم نے کہا:

يَا حُرُّ لاَ تَعجَل حِتَّى تُقُتَلَ أَصُحَابِي وَعِتْيرَتِي لِاتَّكَ ضَيفِلَي حراتی جلدی نه کرو پہلے میرے اصحاب اور میری اولا د کوشہید ہو لینے دو پھرتم

بانا کیونکہ تم حسین کے مہمان ہو'

### چود ہویں مجلس حضرت وهب بن عبدالله كلبي كي شهادت

عَنِ الصَّادِقِ عَلَيهِ السَّلامُ أَنَّهُ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ شَيْعَتَنَا أَنَّهُمُ يَتُلَّاهُونَ مِن أَعدَائِنَا فِي مُحَبِّتِنَا وَلا تَنَالُمْ بِهِمْ.

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بيس كه الله تعالى جارے شيعول پرجت نازل فرمائے کہ وہ ہماری محبت میں ہمارے دشمنوں سے اذبیت الحماتے میں جبدہمیں جارے شیعوں کی طرف ہے کوئی رنج نہیں پہنچا۔ جارے شیعہ جاری باقی ماندہ مٹی سے خلق ہوئے ہیں۔ ان کاخمیر ولایت کے نور سے اٹھایا گیا۔ ای لیے وہ المارے لیے اپنا مال باغتے ہیں اور ہماری ولایت پر راضی ہیں۔ وہ ہمارے ریج وقع سے مغموم اور ہماری خوشی سے مسرور ہوتے ہیں۔ہمیں بھی اپنے شیعوں سے اتنی ہی محبت ے کہ جب انہیں کورنج والم پنچتا ہے تو ہم بھی مغموم ہوتے ہیں۔ان کے شب وروز ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ وہ ہمارے ساتھ بین وہ بھی ہم سے جدانہیں ہوتے وہ جہاں بھی جائیں جاری غلای میں ہوتے ہیں اور غلام کا یہ شیوہ ہے کہ وہ ہرحال میں انے آتا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام جعفر صادق اپنے محبان کے لیے مندرجہ بالا شفقت جرے الفاظ وکلمات بیان کر چکے تو دعا کے لیئے ہاتھ اٹھائے



اے خدا! اے دعاؤں کو قبول کرنے والے! میں تجھ سے تیرے فضل کا Pre

وہب نے ماں کے بیالفاظ سے تو امام عالی مقام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر جہاو کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا:

"وهب! میں تجھے جنگ کی اجازت کیے دے دوں شاید بیام تیری ماں کے لیے دشوار ہو۔ شاید وہ تیری جدائی برداشت نہ کرسکے۔

يىننا تھا كەجناب دىب نے عرض كيا۔

"يَا سَيِّدِى وَهِيَ تُحِبُّ قَتِلى فِي لُفَرةِ ابنِ رَسُولِ اللَّهِ وَامَرَتَنِي بِهِ فَاذَنَ بِهِ لَهُ.

آ قا!ماں ہی نے تو مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کیونکہ فرزند رسول کی نفرت میں میر اقتل ہونا ہی اس کی خوشنودی ہے۔

"وہب کے بیدالفاظ من کرمولانے اے اون جہاد دیا۔ وہب میدان میں گئوج بریدی کو خاطب کیا اور بیر جزیر ہا۔

آنَا وَهِبُ عَبدُاللَّهِ الكُلْبَى ، سوف تَرَوْنِي وَتَرَوْنِي ضَرِبِي وَحَملَنِي وَ صَولَتِي فَي الخَرْبِ ، لَيْسَ جِهَادِي فِي الوِغَاءِ اللَّعِب

میرا نام وهب ہے اور میں عبداللہ کلبی کا بیٹا ہوں۔عنقریب تمہیں میری شجاعت کا علم ہوجائے گا اور تم دیکھو گے کہ میں کس طرح جنگ کرتا ہوں۔ ذرا ہوشیار ہو کرمیرے مقابلے میں آنا کیونکہ مجھ سے لڑنا ہازیچہ اطفال نہیں ،

رجز خوانی کے بعد آپ نے ایک خضبناک شیر کی ماند حملہ کیا۔ آپ کی شجاعت ت کی وجہ ہے کوئی بھی سامنے ہے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ نہ زوار بشمن خوف Presente طالب ہواور ہمارے شیعوں کو ہمیشہ زندہ رکھ اور ان کے بعد ان کی اولا دکوصحت وسلامتی سے بہرہ مند فرما۔''

اس كے بعد آپ نے لوگوں كو خاطب كر كے فرمايا: "ا \_ الوكوا جو مخص مار عصائب يردوع ياصرف رون والى شكل بنائ توروز قیامت الله تعالی کوحیا آئے گی کہ وہ اس مومن کو آتش جہنم سے دو چار کرے پس موسين اگرغور كروتوحقيقى غلامان على اورشيعه وه تصح جنهول في روز عاشور فرزندرسول ير ا بن جان فدا کی۔ وہ لوگ کتنے خوش قسمت تھے کہ امام حسین کی محبت میں اتنے سرشار تھے کہ ان کو اپنے جان و مال اور اولاد کی کوئی پروا نہ تھی۔ اتنے مصائب و آلام کے م باوجود کسی کی زبان پرشکایت کا کوئی لفظ نہیں آیا۔ کسی نے بھوک یا پیاس کی شدت کا اشاران بھی ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے شہادت حاصل کرنے میں ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کے متمنی تھے۔ وہ لوگ کتنے بہادر تھے کہ تعداد میں قلیل ہونے کے باوجود ان کے حوصلے بت نہ ہوئے۔ ان میں سے ایک ایک فرد لاکھوں افرادے جنگ کے لئے نکاتا اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا۔ اور شوق شہادت میں اپنے جم کو تکواروں کے سپر دکر دیتا"

مختلف معترکت میں مختلف راویوں سے منقول ہے کہ بریر بن تھیمر ہمدانی کی شہادت کے بعد حضرت وصب بن عبداللہ کابی نے اذن جہاد طلب کیا۔ اس موقع پر ان کی والدہ نے کہا:

'' وہب کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ نواسہ رسول مولاعلیٰ کا لخت جگر اور سیدہ زہرا،جن کی میں کنیز ہوں ان کا نورنظر ہرطرف سے اعدا میں گھر اہوا ہے۔''

لہٰذااے میرے دل کی ٹھنڈک! اٹھ اور اپنے آتا پر اپنی جان نچھاور کرویے'' iafrilibrary.com! آپ کی والدہ نے آپ کا سر ہاتھوں پر بلند کیا اور عمر بن سعد کی طرف پھینگ کرکہا ہم جو چیز راہ خدامیں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔اور خیمہ کی ایک چوب لے کر اعداء پر عملہ کر دیا۔اتنے میں امام علیہ السلام نے فرمایا:
عملہ کر دیا اور اپنے بیٹے کے قاتل کو ڈھونڈ کرفتل کر دیا۔ اتنے میں امام علیہ السلام نے فرمایا:
"اے مؤمنہ! تیرا بیٹا روز قیامت میرے نانا رسول خدا کے ساتھ محشور ہوگا۔
اور اللہ تہمیں بھی جزائے خیر عطافر مائے اب خیام میں چلی جاؤ"

ألا لَعنَهُ الله على القُوم الطَّلمِينَ

مرگ ے آپ کے سامنے ایسے بھا گئے تھے جیسے شیر کے سامنے بکر یوں کا ریوڑ ہو۔ اور آپ نے بھا گئے ہوئے ان بدنها دول میں سے کئی ایک کے سرکاٹ ڈالے۔

فَرَجَعَ إِلَى أُمِّهِ وَزُوجَتِهِ وَ قَالَ لِاَمِّهِ يَا اَمَّاهُ اَرَضِیُتِ مِنِی قَالَتُ

لَاء وَاللَّهِ یَا وَهَبُ مَا رَضِیْتُ مِنْکَ اَو تَقُتُلُ بَیْنَ یَدِی ابنِ

دُسُولِ اللَّه

پھرآپ اپنی ماں اور زوجہ کے پاس آئے اور اپنی ماں سے کہا۔

"ماں کیا اب آپ راضی میں؟ تو نے ویکھا کہ کس جوانمروی سے لڑا ہوں
اور دشمنان خدا کو کس طرح تہ تیج کیا ہے' لیکن آپ کی ماں نے کہا: "منہیں بیٹا میں اس
وقت تک راضی نہیں ہو علی جب تک تو اپنی جان فرزندر سول کے قدموں میں شار نہیں کر
ویا۔ ماں کے یہ الفاظ من کر جناب وہب دوبارہ میدان میں اترے۔ وہ بڑھ بڑھ کر
مید کررہ تھے کہ برطرف ہے آپ کو گھر لیا گیا تکواروں کے پے در پے وار گلنے ہے
میں کررہ ہے تھے کہ برطرف سے آپ کو گھر لیا گیا تکواروں کے پے در پے وار گلنے ہے
خیرہ نے نکلیں اپ شور چور ہوکر گھوڑ ہے ہے گرے۔ یہ منظر دیکھ کر جناب وہب کی زوجہ
خیرہ نے نکلیں اپ شو برکے پاس پہنچیں ان کا سراپنی گود میں رکھا ان کے چجرہ ہے خون
ماف کیا۔ اپنے میں شمر لعین نے اپ نلام کو آواز دی کہ اس عورت کو قبل کردؤ اس کا
مام آگے بڑھا اور ایک آپنی گرز اپنے زور سے اس مومنہ کے سر پر مارا کہ وہ و ہیں شہید

یے پہلی خانون تھیں جو میدان کر بلا میں امام مظلوم کی نظرت میں ماری گئیں۔ ان بد بختوں نے جناب وہب کا سرتن سے جدا کر کے خیام امام حسین کی طرف پھینک دیا۔ آپ کی مال نے بیٹے کے سرکو سینے سے لگایا اور کہا

Presented by: www.jafritibrary.com عرفرو Presented by: www.jafritibrary.com

### پندر ہویں مجلس حضرت حبیب ابن مظاہر کی شہادت

عَنِ الصَّادِقِ \* اللَّهُ قَالَ يَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ كَانَتِ المَلَئِكَةُ اللَّهُ عَمَلٌ حَسَنٌ وَ يَسُوقُونَهُ اللَّي جَهَنَّمُ.

يَاحُذُونَ رَجُلًا لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ حَسَنٌ وَ يَسُوقُونَهُ اللَّي جَهَنَّمُ.

ام جعفر صادق ارشاوفرماتے ہیں کہ روز قیامت جب ہرایک کواس کی نیکی اور بَدِی کا بدلہ ملے گا تو ایک فرشتہ ایک ایے خض کو جوبہت گناہ گار ہوگا جہنم کی طرف لے کر جانے گے گا تو آ واز قدرت آئے گی ''اے ملائکہ! کھمرو اس گناہ گار خض کی ایک امانت میر ہے پاس ہے''۔ پس اس خض کوایک اتناچکدار موتی دیا جائے گا جس کی فورانی شعاعوں سے میدان حشر منور ، و جائے گا۔ وہ موتی دیکھ کر وہ شخص کے گا کہ اے نورانی شعاعوں سے میدان حشر منور ، و جائے گا۔ وہ موتی دیکھ کر وہ شخص کے گا کہ اے پالے والے میں تو اس امانت سے آگاہ نہیں جبکہ تو اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔

پالنے والے میں تو اس امانت سے آگاہ نیس جبکہ تو اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔

پالنے والے میں تو اس امانت سے آگاہ نیس جبکہ تو اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔

مصائیب المُحسین ''

ارشادربالعزت بوگا:

''اے میرے بندے! یہ وہ آنسو ہے جونم حسین میں تیری آ نکھ ہے نکل کر اے میرے بندے! یہ وہ آنسو ہے جونم حسین میں تیری آ نکھ ہے نکل کر جاؤ تیرے رخسار پر بہا تھا۔ ایس اس کوتمام اوصیاء اور انبیاء کے پاس لے کر جاؤ اور انبیاء کی قیمت دریافت کرو۔ وہ شخص ارشاد خداوندی کے مطابق کے بعد اور آس کی قیمت دریافت کرو۔ وہ شخص ارشاد خداوندی کے مطابق کے بعد اور آس کی قیمت ایر ایجم ، حضرت اساعیل ،



کافی ہے کہ پہن تقویٰ ، مروت اور وفاداری پین اپنے اصحاب سے بہترکی نبی یاوسی کے اصحاب کونہیں پاتا۔ واقعا امام حسین کے اصحاب جسیا باوفا اور جانثار ندما بقین بین سے کوئی ہوا ہوا۔ مقتل ابو مخت بین ہے کہ روز عاشور جب صفوف لشکر آ راستہ ہوئیں اور جانثاران امام مظلوم بین سے ہرا کیک نے جوانمردی کے وہ جو ہر دکھائے کہ ایک ایک نے سوسو کفار کو واصل جہنم کیا تو یہ حالت دکھ کرشم ملعون اور عمر بن سعد بخت خاکف ہوئے تو اس وقت شمر بدنہا دیے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا:

مر بن سعد بخت خاکف ہوئے تو اس وقت شمر بدنہا دیے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا:

مر بن سعد بخت خاکف ہوئے تو اس وقت شمر بدنہا دیے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا:

مر بن سعد بخت خاکف ہوئے تو اس وقت شمر بدنہا دیے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا:

مر بن سعد بخت خاکم احملوا علیہ من کو جانب و مکان و بو شفو علی فی من کو جانب و مکان القوم علی عسکر الحسین دفعة و احدة "

''وائے ہم پر اگرای طرح ایک ایک کر کے لاتے رہو گے تو تم میں ہے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا''

پس اگر حسین کے سپائیوں کے عیض وغضب سے بچنا چاہتے ہوتو ایک دفعہ مل کر حملہ کر دوئیہ مل کر حملہ کر دوئیہ اور مل کر حملہ کر دیا۔ اور اس حملہ کر دوئیہ اور کئی شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ زوال آفاب کا وقت ہوگیا باتی ہی خدمت میں عرض کیا:

''مولاً! ہمیں یقین ہے کہ ہم میں ہے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا' مولاً نماز کا وقت ہوگیا ہے آخزی نماز آپ کی اقتداء میں ہمارے لیے مزید خوش نصیبی ہوگی۔ آپ نے اپنے اصحاب کا شوق نماز دیکھ کر ان کے حق میں دعا فرمائی پھر قوم اشرار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: حفرت موی "، حفرت عیسی "، حفرت محم مصطفی "ادر امیر المومنین ادر تمام انبیاء و ادصیاء کے پاس دہ موتی لے کر حاضر ہوگا اور ہر نبی اور وصی سے پوچھے گا کہ اس موتی کی کیا قیمت ہے۔

فَيتَحَيرُونَ فِي تَقِويِم ثَمْنِهَا حَتَّى يَحُصَرِمَعَهَا فِي حَضَرةِ الْحُسَيُن يُعَانِقُهُ وَيُلاطِفُهُ كَالابِ الْحُسَيُن يُعَانِقُهُ وَيُلاطِفُهُ كَالابِ الشَّفيُق بوَالَده .

جب تمام انبیاء واوصیاء ان نورانی موتی کی قیمت لگانے سے قاصر ہوں گے تو وہ ہے تا مرہوں گے تو وہ ہے تا جاتا امام حسین کی خدمت اقدس میں پہنچے گا۔ امام حسین اسے ویکھتے ہی اٹھ کر گلے سے لگالیں گے۔ اور اس پر الیمی شفقت فرما ئیں گے جیسی شفقت ایک باپ ایٹ جیٹے پر فرما تا ہے۔ پھر آپ بارگاہ احدیت میں عرض کریں گے۔

''اے مالک! بیموتی وہ آنسو ہے جو مجھ مظلوم کی مصیبت پراس کی آنکھوں ے جاری ہوا تھا'مالک!اس کی قیمت بیہ ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف فرما کر اور آتش جہنم ہے نجات دے کر بہشت میں داخل فرما دیا جائے۔ آواز قدرت آئے گی:

یا خسین لقلہ عَفرتُ لَهُ وَلُو الدیه ہِحقَّکَ.

ا ے جمین ! ہم نے نہ صرف اس کے بلکہ اس کے والدین کے بھی گناہ
معاف کرد ہے اس لیے یہ آپ کے ساتھ بہشت میں داخل ہوگا۔'

اس کے بعد امام صادق فرماتے ہیں کہ اے گروہ مومنین ! جب امام مظلوم کی مصیبت پر ایک آنسو بہانے کی یہ قیمت ہے تو بھلا ان خوش نصیبوں کے کیا درجات ، وں گے جنہوں نے اس مظلوم پر اپنی جان نچھاور کردی۔

ا \_ مونین ایس تمباری عظمت کے لیئے مظلوم کر اPresented by: www.jafrillibrary.com عد! شیطان تجھ پر ایبا مسلط ہوا ہے کہ تو اسلام کے تمام احکام کو

خدمت میں آئے۔آ کر قدم ہوی۔ کی پھراجازت لے کرمیدان میں گئے فوج اشقیاء کو لاکارالیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے کوئی آگے نہ بردھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی لاکارالیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے کوئی آگے نہ بردھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی لانے کے لیے آگے نہیں بردھ رہا تو آپ نے خود ہی حملہ کر دیا اور ابو مخف کی روایت کے مطابق اس حملہ میں چارسوافراد کو واصل جہنم کیا پھر خود بھی امام مظلوم پر اپنی جان نجھاور کردی۔

راوی کہتا ہے کہ جس وقت جناب عبیب ابن مظاہر شہید ہوئے میں خود وہاں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی شہادت پر مظلوم کر بلا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگیا اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا

"رَحِمَكَ الله يَا -َبِيُبَ لَقَدُ كُنُتُ بَخِتِمُ القُرانَ فِي رَكَعةٍ وَأَحِدَةٍ"

اے حبیب ابن مظاہر! خدائم پر رحم فرمائے مجھے تھے جھے جھے کی و پر ہیزگار (ساتھی) کی مفارقت پر بہت دکھ ہے جوالگ ہی رکعت میں قرآن پاک فتم کیا کرتا تھا۔
"فَلَمَّا سَمِعنَ النَّسَاءُ اَنَّهُ فُتِلَ بَکُینَ عَلَیْهِ بُگاءً شَدِیدًا"
"بہ آپ کی شہادت کی خرائل حرم نے بی تو بہت زیادہ گریہ کیا"
بیں جب امام نے محسوس کیا کہ یہ ظالم ہمیں نماز کی مہلت نہیں دیں گے تو فہیرابن قین اور سعید بن عبداللہ کوفر مایا کہتم میرے آگے کھڑے ہوجاؤ تا کہ نماز ظہرادا کی جاسے۔ دونوں نے "سمعًا و طَاعَةً" کہتے ہوئے

"فَتَقَدَّمُ اَمَامُ الْكُونَيْنِ مُستَبَشِّرِيْنَ " امام مظلوم كَ آكَ كَرُ كَ مَ الْكُونَيْنِ مُستَبَشِّرِيْنَ " امام مظلوم كَ آكَ كَرُ كَ مُوكَ مَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بھلا چکا ہے۔ صرف آئی دیر جنگ موقوف کر کہ جس میں ہم نماز ظہر ادا کر عیس۔
امام کے بیدالفاظ من کر عمر ابن سعد تو خاموش رہالیکن حصین بن نمیر لعنت اللہ علیہ نے کہا: "یَا حُسَینُ اُنَّ اللَّهُ لَا یُقبَلُ صَلوتُک.

اے حسین ! تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی'' اس ناپاک کے مینجس الفاظ س کر حبیب ابن مظاہر نے کہا:

"يَا ابنَ الخَمَّارَةِ أَنَّ صَلُوتَ الْحُسَيْنَ اِمَامَ الكُونَيْنِ لَا تُقَبُلُ وَصَلُوتُكِ الفَاحِرِ الفَاسِقِ الخُمَّارِ؟"

"اے زانیہ مال کے بیٹے! امام انس وجان حسین کی نماز قبول نہیں تو تھے جیسے فاسق و فاجراور شرابی کی نماز قبول ہوگی؟

صبیب کے بیالفاظ من کر وہ بدبخت بہت غضبناک ہوا اور کہا اے حبیب ابن مظاہر!اگر مرد ہوتو سامنے آؤ اور جنگ کرو۔ بیمن کر جناب حبیب نے مولاً کی خدمت میں عرض کیا:

''اے فرزندر مول ٔ! میں آپ کے قدموں برسر قربان کر کے مینماز آپ کے نانا کے ساتھ جنت میں پڑھنے کا خواستگار ہوں''

جناب صبیب کے بیدالفاظ من کرامام نے انہیں جہاد کی اجازت دے دی۔
آپ شیر کی طرح آگے بڑھے اور کہا اے حصین اگر بہادر ہوتو سامنے آؤ۔ وہ نجس لعین
آگے آیا۔ جناب صبیب نے اس پر تلوار سے وار کیا اور ساتھ ہی اس کے سینہ پر نیزہ
سے تملہ کیا وہ نیزہ بد بخت کے سینہ کو چیرتا ہوا پشت سے پار باہر نگل آیا اور وہ ایک ہی وارسے واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد حبیب نے لشکر کفار پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں
ایک سوسا گھ اشقیا ، کو واصل جہنم کیا ، تمام اشکر تعزیتہ ہوگیا۔ جنام اردی کے ایک کیا گھ ایک کے ایک سوسا گھ اشفیا ، کو واصل جہنم کیا ، تمام اشکر تعزیتہ ہوگیا۔ جنام انسان کے ایک سوسا گھ اشکر تعزید جنام کیا ، تمام اشکر تعزید جنام کیا ، تمام اشکر تعزید جنام کیا ۔ کا کھ کے اس کے انسان کے ایک سوسا گھ انسان کو واصل جہنم کیا ، تمام اشکر تعزید جنام گیا۔ جنام کیا ۔ کا کھ کے انسان کیا کھ کیا ۔ کا کھ کیا ۔ جنام کیا ۔ کا کھ کیا ۔ کیا کھ کیا ۔ کا کھ کھ کیا ۔ کا کھ کیا ۔ کا کھ کیا ۔ کے کھ کیا ۔ کا کھ کیا ۔ کیا کھ کیا ۔ کا کھ کیا ۔ کا کھ کیا ۔ کا کھ کیا ۔ کا کھ کیا کہ کا کھ کیا ۔ کا کھ کیا ۔ کا کھ کیا ۔ کا کھ کیا کھ کیا ۔ کا کھ کھ کیا کھ کیا کھ کیا کہ کھ کیا کھ کیا کھ کیا گھ کھ کیا گھ کیا کھ کیا کھ کیا کھ کیا کھ کیا گھ کیا کہ کھ کیا کھ کیا کھ کیا کھ کیا کھ کیا کھ کیا گھ کیا کھ کھ کیا کھ کھ کیا کھ کی کھ کیا کھ کیا کھ کیا کھ کیا کھ کیا کھ کیا ک





فلما فرغ الامام عليه عن الصلوة مسقط سعيد بن عبدالله على الارض.

جب امام مظلوم نمازے فارغ ہوئے تو جناب سعید زخموں کی تاب نہ لا کر زمین برگر بڑے ۔ اور اللہ تعالیٰ ہے یہ دعا کی خدایا! اس سم کارقوم پرلعنت فرما 'الی لعنت جوتونے قوم ثمود وقوم عاد پر فر مائی تھی جب مولاً نے سعید کے جسم کو دیکھا تو تکوار اور نیزوں کے زخموں کے علاوہ تیرہ تیران کے جسم پر لگے ہوئے دیکھے۔ جناب زہیر بن قین اٹھے اور اس کے باوجود کہ آپ کے جسم پر بہت زیادہ زخم تھے۔ اون جہاد طلب کیا مولانے اجازت دی جناب زبیر میدان میں گئے۔ اور جاکر بیرجز پڑھا۔ اے گروہ ظالمین! میں زہیر بن قین بجلی ہوں' میں اینے آ قا ومولا کی نصرت میں تم کو داخل جہنم کروں گا اور میری بیخواہش ہے کہ میں اینے آقا کی تمایت میں مکڑے کمڑے کیا جاؤں۔ ید کہا اور قوم اشقیاء برحملہ آور ہوئے اور روایت کے مطابق آپ نے اس حملہ میں ایک سومیں کفار کو فی النار کیا۔ پھر مولا کی خدمت میں آ کر دست ہوی کی اور دوبارہ میدان میں آئے اور نین سوساٹھ افرا د کو واصل جہنم کیا۔ آخر آپ کی دلیری سے خالف ہو کرتمام اشقیاء نے ایک بارآپ پرحملہ کردیا ہر طرف سے حملے ہونے لگے استے میں دو ظالموں کثیر بن عبداللہ معنی اور مہاجرین اوس میمی نے آپ کوشہید کر دیا۔ مواانے آپ کی شہادت کے وقت مید عملات ادا فرمائے۔

آیاز نهید لَعِن الله قاتلک لَعَنَ الَّذِینَ مُسِخُو قِدَدَةً وَحَنَازِینَ الله الله قاتلک لَعَنَ الَّذِینَ مُسِخُو قِدَدَةً وَحَنَازِینَ الله الله الله قاتلک اور قیامت کے دن انہیں بندروں اور خزیروں جیسامحشور فرمائے۔

الا لعنهٔ اللّهٔ علی القوم الظّلمَین الله علی القوم الظّلمَین

公合合合

تو جناب عابس شاکری نے اپنے غلام شوذب سے کہا کہ میں اپنے آقا پر اپنی جان قربان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں' تیرا کیا خیال ہے؟ شوذب نے کہا بھلا اس سے نیک ارادہ کیا ہوسکتا ہے۔ ہمیں جلد امام کی خدمت میں جاکر جہاد کی اجازت طلب کرنی چاہیے کیونکہ یہ مقضائے عقل ہے آج وہ دن ہے کہ ہم جس قدر تخصیل ثواب کرسکیں کریں۔ کیونکہ زندگی میں اس سے بہتر اور سعد دن بھی میسر نہ آئے گا۔ یہ من کر جناب عابس امام کی خدمت میں پنچے۔

وَسَلَّمَ عَلَى الْحُسَيُنَ وَقَالَ يَا سَيِّدِى وَاللَّهِ لَا شَينَى عَلَى وَجُهِ الاَرضِ اَعَزُّ وُاَحَٰتَ بِهِ إِلَىًّ.

مولا کوسلام کیا اورکہا !اے آتا! خداکی ضم زمین پر جھے آپ سے زیادہ
عزیر کوئی نہیں اگر میرے پاس کوئی ایس چیز ہوتی کہ جس کے سبب میں
آپ سے یہ بلائے عظیم رد کرسکتا تو میں وہ چیز دینے سے بھی دریخ نہ کرتا۔
لیکن مجبور ہوں کہ میرے پاس سوائے جان کے اور کوئی چیز نہیں۔ چاہتا
ہوں کہ وہ آپ پر نثار کر دوں مولا آج میرا آخری سلام قبول فرمائے۔
اف ن جہاد لے کر جب آپ میدان جنگ میں آئے تو رہتے بن تمیم کہتا ہے کہ
میں نے فوراً ان کو پیچان لیا کیونکہ میں اکثر معرکوں میں ان کی جوانمردی اور شجاعت کا
مشاہرہ کر چکا تھا۔ ان کوآتے ہی دیکھ کر میں نے اپنی فوج کوآ واز دی:

یے عرب کے شروں میں سے ایک شیر ہے اور اس کا نام عالی بن میتب ہے ۔ بیشجاعت میں اپنی مثال آپ ہے۔ خبر دار تم میں سے کوئی اپنی بہادری کے زعم میں اس کے سامنے نہ جائے۔ جو جائے گا مارا جائے گا۔'' رہے ہوں گے وہ ایسی حالت میں محشور ہوں گے کہ ان کے دل قیامت کی ہولنا کیوں سے مطمئن ہوں گے جبکہ دوسرے لوگ بید کی طرح لرز رہے ہوں گے۔

لیکن ہمارے شیعہ بڑے مطمئن ہوں گے اور لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہتے ہوئے وارد میدان حشر ہوں گے۔ جس وقت وہ وارد محشر ہوں گے ان کے لباس نورانی ہوں گے ان کے سروں پر تاج ہوں گے اور وہ جنت کی الیمی اونٹیوں پر سوار ہوں گے۔ جن کے بال سونے کے اور گردنیس یا قوت سرخ کی ہوں گی۔

امام باقر عليه السلام اكثر فرمايا كرتے تھے:

"أَحِبب مَن يُحِبُّ آلْ مُحَمَّدٌ وَإِن كَانَ عَاصِيًا وَعَادِمَن عَادَى اللهِ اللهِ مَن يُحِبُّ آلْ مُحَمَّدٌ وَإِن كَانَ عَادِمَن عَادَى عِترَتُهُ وَإِن كَانَ صَائِمًا بِالنَّهَارِ وَ قَائِمًا بِاللَّهِارِ ".

جوآل محمر تسمی کیوں نہ ہو اور دشتی رکھوا کر چہدوہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو اور دشتی رکھواس سے جوآل محمر کا دشمن ہواگروہ دن کو روزہ رکھنے اور رات بجر عبادت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔'' پھر فر مایا:

"يَا مَعَشِرَ المُومِنِيُنَ لَمَّا كَانَتُ هَذِهِ المَرَاقِبَةُ العَلِيَّةُ لِلَّذِينَ ارْتَكُبُوا المَعَاصِى فَمَا اعَلَى مَرَاتِب الِّذِينَ بَذَلُوا نَفُوسَهُم فِى رَضَاءِ الْحُسَيُنَ فِى يَومِ الطَّفِ

''اے گروہ مومنین جب گناہ گار مومنین کے اتنے بلند درجات ہیں تو ان کے درجات کتنے عالی ہوں گے جنہوں نے روز عاشور آپی جانیں امام مظلوم کے قدموں پر نچھاور کردیں''

محمد بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ روز عاشور جب تمام جانثاران مظلوم

کران کا کروزن سوار برای در در در در ای Presented by: www.jafrilibrary.com برای خود طاری سوار در در در ایس فرای از کروزی

زمین پر ب ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا توقد فیل المحسین کی صداآ پ کے كانول ميں پڑى۔آپ جوش شجاعت سے اٹھے اور اپنے موزے سے خنج زكال كردوبارہ حمله آور ہوئے اور کئی اشقیاء کو واصل جہنم کر کے خود بھی مقام شہادت برفائز ہوئے۔ مقتل ابو مخف میں ہے کہ ان کے بعد جناب عروہ غفاری نے اون جہاد طلب کیا۔ اس وقت وہ انتہائی عمر رسیدہ تھے اور ان کی پشت نون کی طرح خمیدہ تھی۔ آب انتالی پر بیزگار تھ اور آ تخضرت کے ساتھ کی جنگوں میں شرکت کر چکے تھے۔ بلكه لوگ ان كو بدري كہتے تھے آپ مولاكي خدمت ميں پنچے۔ اپني كمر كوسيدها كيا آ تھوں سے پلکیں اٹھا کیں اور عرض کیا: ''اے فرزندرسول میں آپ کے والد گرامی اور جد امجد جناب رسول خدا کا برانا صحالی مول مولا آپ کو اس تکلیف کی حالت میر، د يكھنے كى مجھ ميں طاقت نبيس البذا جہادكى اجازت مرحمت فرمائيس مظلوم كربلااس پيرانه سالى مين ان كانوجوانون جيسا جذبه جهاد ديكه كرنهايت خوش موع اورفر مايا:

"اے میرے نانا کے بوڑ ھے صحابی اس مصیبت میں ہم اہل بیت کی نفرت وجمایت کے عوض اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے جا و تہہیں بھی اجازت ہے۔ آپ رفصت کے کر میدان میں آئے اور بہت بہادری ہے لڑے ۔ تقریباً ساٹھ کفار کوئل کر کے خود بھی عازم بہشت ہوئے۔

معترکت میں روایت ہے کہ جب سارے اصحاب امام باری باری اجازت کے کرمیدان جہاد میں جانے لگے تو اس اثنا میں امام حسین کا ایک ترکی النسل غلام جو قاری قرآن تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آ قا: ''اب مزیدظلم وجور و کھنا میرے بس کا روگ نہیں۔ مولا ! مجھے بھی اجازت دیں کیونکہ میں نے ایسی زندگی کا کیا کرنا ہے۔ مولا کو یہ غلام بہت عزیز تھالہذا شفقت و محبت کی بنا پر اسے اجازت نہ دی ' Presented

آپ کے مقابلہ کے لیے آگے نہ بڑھا۔ پس جب ابن سعد نے دیکھا کہ میری فوج
میں ہے کوئی بھی عابس کے مقابلہ کے لیے نہیں نکل رہا تو اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا!
اگر تم میں اکیا اس کے مقابلہ کی ہمت نہیں تو پھر سارے ال کر ہی اس پر حملہ کر دواور
پھر مار مار کر اس کو زخمی کر دو کیونکہ اس کے قبل کی اس سے بہتر اور کوئی تدبیر نہیں ہو عتی
ادھر جناب عابس نے ان پر حملہ کر دیا۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ صفوں کی صفیں ان کے سامنے ایسے بھا گئی ہوئی نظر آتی تھیں جیسے باز کے آگے چڑیوں کے ڈاراڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پس آپ کے ان دلیرانہ حملوں سے مجبور ہوکر فوج اشقیا نے ہر طبرف سے آپ پر حملے شروع کر دیے !بالآخر آپ زخموں کی تاب نہ لاکر راہی بہشت ہوئے۔ آپ کا سرکئی لوگوں کے ہاتھوں میں تھا اور ہرکوئی سے کہہ رہا تھا کہ اسے میں نے قل کیا ہے۔ اسے میں کیا ہے۔ اسے میں کیا ہے۔ اسے میں کیا ہے۔ اسے میں کے ہاتھوں میں تھا اور ہرکوئی سے کہہ رہا تھا کہ اسے میں نے قبل کیا ہے۔ اسے میں کیا ہوں کیا ہے۔ اسے میں کیا ہے۔ اسے میں کیا ہے۔ اسے میں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کیا

فَقَالَ عَمْرُ بِنُ سَعِدٍ لا تَخْتَصِمُوا فَانَّه لَمْ يَقُتُلُهِ أَنْسَانٌ وَاحِدٌ ه

عربن سعد نے کہا: اللہ الله الله الله الله الله الله

"م فضول لا رہے ہو کیونکہ عابس جیسے شجاع کوقل کرنا تم میں ہے کی ایک کے بس کی بات نہیں تھی بلکہ تم سب نے مل کرائے قل کیا ہے"

بحار الانوار میں ہے کہ جب سارے جا ثار اجازت طلب کر کے میدان جہاد میں جارہ تھاس وقت آپ کے ایک انتہائی متقی و پر ہیز گار صحابی حضرت مؤید نے اجازت طلب کی۔ وہ میدان کارزار میں اترے اور شیر کی طرح افواج بزید پر حملہ آور ہوئے۔ فوج اشقیاء نے ہر طرف ہے گھیر کر حملہ کیا۔ آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پڑر پڑے فوج اشقیاء نے سمجھا کہ قتل ہو گئے لیکن منقول ہے کہ جناب سوئد کافی ویر تک

y: www.jafrilibrary.com

جب اس نے دیکھا کہ مولا میری محبت کی وجہ سے مجھے اجازت نہیں دے رہے تو ہاتھ باندھ کر قَبَّلَ یَدَیْهِ وَرِجلیهِ حَتَّى اَذِنَ لَهُ -آپ کے قدموں پر گر پڑا اور رورو کر اجازت ہو پس مولا نے نہیں اجازت دے دی آپ میدان میں آئے اور بیرجز پڑھا: "اے گروہ شیاطین! دیکھ لو میں حیدر کراڑ کے بیٹے حسین کا غلام ہوں۔ اگرمیں اسد اللہ الغالب کا نام لے کر پانی کے اندر نیزہ ماروں تو وہ بھی میرے وار کی ضرب سے جوش کھانے لگے۔ میں ایبا تیر انداز ہوں کہ اگر تیر چلانا شروع کر دول تو زمین وآسان کے درمیانی فاصلے کو تیروں سے جر دوں۔ میں وہ ہوں کہ میری تکوار کی چک سے کفار کی آ تھیں چندھیا جا کیں اور میری تلوار کے شعلوں سے اشقیاء کے دل "پس بیرجز پڑھ کرآپ اس فوج بدنہاد پر حمله آور ہوئے اور کی نامور کفار کو

واصل جہم کیا آپ جس طرف بھی حملہ کرتے جوسامنے آتا اسے فی النار کرتے چلے جاتے۔ جب وہ آپ کے مقابلہ سے عاجز آ گئے تو ہرطرف سے حملہ کردیا' آپ زخموں ے ندھال ہو کر گھوڑے ہے گرے اور گرتے ہوئے آواز دی۔

"یا سَیّدِی اَدُرِ کِنی میرے مولا میری مدوفر مائے۔ فَلَمَّا سَمِعَ الْحُسَيُنَ \* نِدَائَهُ اقْبَلَ اللَّهِ فَوَجَدَ مُدَمَّلُه بِدَمِهِ وَوَضَعَ خَدُّهُ

جب امام مظلوم كربلا" نے اس كى آوازى مولا اس كے پاس بنچ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے خون میں ات پت ہے آپ نے اس کا سراپنی گود میں لیا اپنے رخسار مبارک اس کے رضاروں پر رکھے اور بہت روئے۔

آلا لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى القومِ الظَّلِمَينَ



وَنَظَرَ يَمِينًا وَ شِمَالًا فَلَم يَرَى أَحَدًا فَنَادَى وَامُحَمَّدُ هُ وَاحْمَرُتُا هُواحَمِّدُ هُ وَاحْمَرُتُا هُواعَلِيَاهُ وَاحْسَنَاهُ.

آپ نے دائیں بائیں دیکھا اور جب کسی مددگارکونہ پایا تو آتکھوں میں آپ نے دائیں بائیں دیکھا اور جب کسی مددگار کونہ پایا تو آتکھوں میں آنسو جر کر فرمایا: 'اے نانا محمدُ اے جد برزگوار! حضرت جزہ! اے باباعلی اے بھائی حسن! دیکھو حسین تنہا ہوگیا۔ میرے سارے مددگار مارے گئے بھراصحاب اور جانثاروں کی لاشوں میں کھڑے ہو کر فرمایا:

''کہاں ہیں وہ نیکو کار جو ہم اہل بیت کے مددگار تھے؟ کہاں ہیں وہ دیندار جس پر اللہ نے ہماری اطاعت واجب کی ہے؟ کہاں ہیں وہ دیانت دار جورسول خدا کی وست پر عمل پیرا تھے۔''

روایت میں ہے کہ مظلوم کربلا اتناروئے اتناروئے کہ آپ پرغشی کی حالت طاری ہوگئی۔ اور جب اہل حرم نے مؤلا کے گربیر کی آ واز سی تو تمام بیبیاں اتنی شدت سے روئیں کہ ان کے رونے اور ماتم سے کربلا کی زمین کانپ گئی۔ بیج اپنی ماؤں کی گودوں میں رونے گئے۔

ابو مخنف میں روایت ہے کہ جب آپ کے تمام اصحاب راہ وفا پر چلتے ہوئے داخل بہشت ہو چکے تو آپ کے اعزا میں سے سترہ جوان جن میں سے بعض علوی تھے اور بعض عقبلی ، بض جعفری ، بعض حنی اور بعض حینی سب نے کیے بعد دیگرے اون جہاد طلب کیا۔

"فَاوَّلَ مَن بَرَزمِنُهُمُ وَوَقَفَ بِازَاءِ الْحُسَيُنَ عَبُدُاللَّه بنُ مُسُلِمٍ بِن عَقِيلِ بنِ ابِيطَالِبٍ وَأُمُهُ رُقَيَّةُ بِنتُ عَلِيّ اللهِ اللهِ عَلِيّ اللهِ اللهِ عَلِيّ اللهِ اللهِ عَلِيّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

پس سب سے سلے جس نے اون جہاد طلب کیا وہ جناب عبداللہ بن مسلم بن

ستر ہویں مجلس شنرادہ عبداللّہ ابن الحسنّ کی شہادتیں

قَالَ الصَّادِقُ مَن ذَكَرَ الْحُسَيْنَ فَحَوَجَ مِن عَيْنَيهِ دَمُعٌ وَلَو بَقَدَرِ عَنَا اللهُ وَلَمُ يَرضَ لَهُ بِلُونِ الجَنَّةِ.

جِنَاحَ اللَّبَابَةِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى الله وَلَمُ يَرضَ لَهُ بِلُونِ الجَنَّةِ.

امام جعفر صادق فرمات بي كه جو شخص امام حسين كا ذكر كر بيا سے اور امام حسين كا ذكر كر بيا سے اور آپ كى مصيبت پراس كى آئكھ سے فچھر كے پر كے برابراشك جارى ہوجائے اس كا

اجر وثواب الله تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور الله تعالیٰ اس مؤمن کو بہشت میں داخل کرنے ہے کم کسی اجر پر راضی نہ ہوگا پس کے گروہ مؤمنین! امام مظلومٌ کاذکر کیا کرو اور ان

كے مصائب پرآنسو بہايا كروتا كدروز قيامت درجات عاليہ سے مرفراز ہوسكو\_

بحار الانوار اور دیگر کتب میں مذکور ہے کہ روز عاشور جب فوج اشقیاء نے مظلوم کر بلاً کو ہر طرف ہے گھیر لیا تو آپ کے جانثاروں میں سے ایک کے بعددوسرا اون جہاد طلب کرتا'آپ بڑی حسرت اور مشکل سے اسے اجازت مرحمت فرماتے اور کہتے تم چلوہم بھی تمہارے بیچھے آرہے ہیں۔اور ساتھ بیآ بیتہ مجیدہ تلاوت فرماتے:

"ومنهُمْ مَن قضى نَحَبُهَ مِنْهُمْ مَنُ يَنتظِرُ"

بی جب آپ کے تمام اعوان وانصار درجہ شہادت پر فائز ہو جکے تو مظلوم کر ہا الشخص afriffibrary.com آ كرائي بي جا ك سائع كور مهوة اوركها: "بي جان! من يتم بهى اذن جهاد طلب كرن ك لي حاضر موا مول امام مظلوم في بيتم كي طرف د يكها اور فرمايا:

'یَا نُورَ عَیْنَیَّانُتَ عَلامَةً مِنُ اَحِی الحُسینِ" ''بیے! تو تو میرے بھائی حن کی نشانی ہے۔ تو تو میری آ تھوں کی تھنڈک ہے۔ تو میری آ تھوں کا نور ہے۔ میرے دل کا سرور ہے۔ تجھے موت کی اجازت کیے دے دول۔ اپنے منہ سے موت کالفظ کہ کر میرے دل کو مسموم مت کرو"

"قَالَ لَهُ القَاسِمُ يَا عَمِّ كَيْفَ أَصْبِرُ وَلاَ أَمْشِى اِلَى الْمَوتِ وَانِّى أَرَاكُ بِلاَ نَاصِرٍ وَلا مُعِيْنِ"

قائم نے روکرکہا: جب آپ جیسا چیا مصیبت میں بتلا ہوتو میں بھلاموت کی اجازت کول نہ مانگوں؟ جب آپ بے یارو مددگار ہوں ایسے میں میں کی اجازت کول نہ مانگوں؟ جب آپ بے یارو مددگار ہوں ایسے میں میں کسے صبر کرسکتا ہوں؟''

منتخب اور مجرق القلوب جیسی کتب میں منقول ہے کہ جب قاسم نے محسوس کیا کہ چھاکسی طرح بھی جہاد کی اجازت نہیں دے رہ تو ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے اپنا سراپی رانوں پر رکھا اور رونے گئے۔ اور اپنے باپ کی وصیت پر غور کیا کہ بابا نے آخری وقت میں یہ تعوید دیا تھا اور کہا تھا جب بہت دل تنگ ہواور کی بردی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو اس تعوید کو کھول کر پڑھنا اور اس پڑمل کرنا۔

فَحَلَّهَا عَن كَتُفِهِ وَنَظَرَ إلَى كَتَابَتِهَا وَ إِذَا فِيهَا يَا وَلَدِى إِذَا وَكَا عَن كَتُفِهِ وَنَظَرَ إلى كَتَابَتِهَا وَ إِذَا فِيهَا يَا وَلَدِى إِذَا وَحِيدًا رَأَئْتَ عَمَّكَ الحُسَيْنَ في طَفِّ كَرَبَلا بَيْنَ الاَعدَاءِ. وَحِيدًا

عقیل مخے جن کی والدہ ماجدہ جناب رقیہ بنت علیٰ تھیں۔ جب جناب عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت چاہی کہ ماموں جان بیہ تاچیز آپ پر اپنی جان نجھاور کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے رو کرفر مایا بیٹے تمہاری طرف سے تمہارے باپ مسلم کی شہادت ہی کافی ہے۔ جناب عبداللہ نے عرض کیا: ''ماموں جان! یہ جان اگر بچا بھی لوں تو پھر بھی کس کام کی؟ اور کل قیامت کے دن آپ کے نانا رسول اکرم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟''

پی مظلوم کربلا نے ان کواجازت دی آپ میدان میں آئے۔رجز پڑھااور الشکر بدنہاد پرجملہ آور ہوئے اور تقریباً چار سوسواروں کوفی النار کیا بالآخر ہرطرف سے حملہ ہوا جب آپ زخموں سے چور ہو گئے تو عمرو بن سبیح صیدااور اسد بن مالک لعنت اللہ علیھما نے حملہ کر کے آپ کوشہید کر دیا۔مظلوم کر بلا نے جب اس جوان کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا تو میدان میں گئے اور فرمایا:

"فَتَلَ الله قَاتِلَ اَلِ عَقِيْلٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّا لله وَإِنَّالِيهِ رَاجِعُونَ. الله تعالى آل عقيل ك قاتل برلعنت فرمائ اور پرروت موئ انالله وانا الدراجعون برها-

جناب عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد جناب عون بن عبداللہ بن جعفر اذن جہاد لے کر میدان میں اتر ہے اور ایک سو بچپاس کفار کو واصل جہنم کرنے کے بعد اپنی جان مولا پر قربان کر دی۔

ان کے بعد جناب قاسم اس حال میں خیمہ سے باہر تشریف نے آئے جیسے چاند بدلیوں کی اوٹ سے نکلتا ہے۔''

"فَوَقَفَ بِأَزِاءِ عَمِّهِ الْحُسَيْنَ وَقَالَ يَا عَمِّ لَبَيْكَ لَبَيكَ لَبَيكَ" (com

Presented by: www.ia

فَقَالَ عَمَرُ بِنَ سَعدٍ هَذَا قَاسِمُ ابُن الْحَسَنَ بنِ عَلِى وَلَهُ شُجَاعَةٌ مِن آبَائِهِ فَلاَ تُبَارِزُوه وَاحِدًا وَاحِدًا بَلِ احمَلُوا عَلَيْهِ دَفَعَةٌ وَاحِدَةً.

عربین سعد نے کہا اے بچہ نہ سمجھنا یہ قاسم بن حسن بن علی ہے! اے فیاحت ورشہ میں ملی ہے اہندا ایک ایک کرکے اس کا مقابلہ نہ کرنا!اس طرح تم میں ہے کوئی بھی اس پر فتح عاصل نہ کرسکے گا۔ بلکہ سارے مل کر اس پر حملہ کرو۔ استے میں ہے کوئی بھی اس پر فتح عاصل نہ کرسکے گا۔ بلکہ سارے مل کر اس پر جملہ کرو۔ استے میں جنا۔ قاسم نے بلند آواز سے للکارا هل مِن مُبَادِذٍ ارب بد بختو ہے کوئی میرا میں جنا۔ ؟ پھر آپ نے بیر جزیز عا۔

إِنْ تَنكُرُونِي الله الْبُنُ الْحَسَنَ الْمُضَطَّفِي الْمُوْتَمَنُ الْمُضَطَّفِي الْمُوْتَمَنُ هَذَا حُسَيْنٌ كَاالاَسِيْرِ الْمُرْتَهَنِ هَذَا حُسَيْنٌ كَاالاَسِيْرِ الْمُرْتَهَنِ بَيْنَ أَنَاسٍ لاَسَقَوْا صَوْبَ الْمُزَن

اے کوفہ وشام کے رہنے والو! جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اور جونہیں جانتا ہوں کے دہتے والو! جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اور جونہیں جانتا جان لے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں جو فرزندرسول تقلین ہے۔ لعنت ہے تم پر کہ حسین عصے کریم انسان کو اپنا قیدی بنا رکھا ہے اور تین دن سے اس پر پائی بند کیا ہوا ہے۔ اس تم ظلم وہتم کے سبب خداتم کو اپنے ابر رحمت سے سیراب نہ کرے۔

آپ رجز پڑھنے کے بعد باربار مقابلے کے لیے بلاتے رہے لیکن کوجرات نہ ہوئی کہ آپ کے مقابلہ کے لیے نکا۔ جب آپ نے بار بار للکارا تو لیک برار سواروں لیک برار سواروں

آپ نے اپنے بازوں سے وہ تعویز کھولا اور اس کی عبارت پڑھی اور جنب ديكها كداس ميں بيكها بكران نورچثم! جب ميدان كربلا ميں اپنے جياحسين كو لشكراعداء ميں گھرا ہوا ياؤ تو ان برايلي جان فدا كر دينا۔ پس جناب قاسمٌ اس تعويذ كو وسلمه بناكر چياكى خدمت مين حاضر موئ اوراين والد ماجدكى وصيت والى تحريرانبين دکھائی۔مظلوم کر بلا بھائی کی تحریر دیکھ کر بہت روئے۔ جناب قاسمٌ کا ہاتھ پکڑا اور جناب عباس علمدار کے ساتھ خیمہ میں تشریف لائے \_ بہن نینب سے کہا بہن لباس والا صندوق لاؤ۔ بی بی نے وہ صندوق آپ کی خدمت میں رکھا۔مظلوم کر بلانے صندوق کھولا اپنے بھائی حسن کی عبا نکال کریٹیم بھینیج کو بہنائی بھائی کا عمامہ نکالا اوریٹیم کے س يرباندھا۔ جناب قاسم كوخيام سے باہرلائے۔عمامے كے دونوں بلوقاسم كے سينے بر الكائے جيے مرنے والے كوعمامہ بہنايا جاتا ہے۔ پھر قاسم " كو كود ميں لے كر كھوڑے ي سوار کرایا۔ پھر بردی حسرت سے قاسم کو دیکھا اور فرمایا:

"بیٹا جاؤ میں تھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں"

جناب قاسم میدان میں آئے اور عمر بن سعد کو نخاطب کرکے فرمایا: اے ملعون! کچے شرم نہیں آتی کہ تو اور تیرے گھوڑے تو جی بھر کر پانی پیش اور اولا درسول اللہ پیای ہو کل قیامت کے دن جناب رسول خدا کو کیا مند دکھاؤ گے؟''

"آپ کی یہ پرتا ثیر گفتگوین کرعمر بن سعد نے اپنے فوجیوں سے کہا!"کیا حمہمیں معلوم ہے کہ یہ بیت خربیان لڑکا کس خاندان کا چٹم و چراغ ہے؟ سب نے کہا۔

مہیں ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ کیونکہ اس عمر میں اتنی فصاحت و بلاغت اس عمر میں اتنی فصاحت و بلاغت اس کے کلام کرنا کوئی معمولی بات نہیں اور اس صغیر اسنی میں اتنی بہادری بھی عرب میں کہیں

TILLS Www.jafrilibrary.com

، تلجد مع نهيس آئي؟

نے آ واز دی یا عَمَّاهُ اُدرِ کنی ۔ چھا جان ! قاسم گھوڑے سے گر گیا۔ جب مظلوم کر بلا نے قاسم کی بیآ واز کی تو بیتاب ہو کر میدان میں آئے۔

فَلَمَّا انْجَلَتِ الْغَبَرَةُ وَجَدَهُ الْحُسَيْنُ \* آنَّهُ يَفُحَصُ بِرِجَلَيْةِ التُّرَابُ.

لیکن جب مظلوم کربلا آپ کے پاس پنچ تو آپ گھوڑوں کے سموں کے پی پنچ پامال ہو چکے تھے۔ قاسم کا نازک بدن مکروں میں بٹ چکا تھا۔ مولا آپ کے سر بانے بیٹھ گئے۔ روکر بلندآ واز سے کہا بیٹا خدااس قوم پرلعنت کرے جس نے تیرے جسے معصوم بچ کوناحق قتل کیا۔ اے میری آ تکھوں کی ٹھنڈک! تیرا چچا تم پر قربان۔ اے بیٹے! تیرے بچا کے لیے یہ مصیبت برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ تواسے مدد کے لیے بیار ساوروہ مدد نہ کر سکے۔

الله عَلَى القُومِ الطَّلِمِينَ الله عَلَى القَومِ الطَّلِمِينَ الله عَلَى القَومِ الطَّلِمِينَ نے اس کے وارکوروکا اوراتی طاقت سے اس کی گردن پرالیا وارکیا کہ ایک ہی وار سے
اس کی گردن تن سے جدا ہو کر دور جاگری۔ اپ باپ کا بیرحشر دیکھ کراس کے چار بیٹے
بوے غصے سے آپ پر حملہ آور ہوئے لیکن جناب قاسم نے زور حمیدری سے ان سب کو
بھی کیے بعد دیگرے واصل جہنم کر دیا۔

پھر آپ نے فوج اشقیاء کو مخاطب کر کے کہا : کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ لیکن پانچ جری اور شجاعت میں اپنی مثال آپ سمجھے جانے والوں کا حشر دیکھ کر کسی میں آپ کے مقابلہ کی جرات نہ ہوئی۔

راوی کہتا ہے کہ آپ کے رعب و دبد بہ کو دیکھ کر جب کوئی آپ کے مقابلہ كے ليے نہ فكا تو ارزق نامى ايك پہلوان باہر آيا جوفن سيدرى ميں شيطان سے زيادہ مشہور تھا۔اور اپنی شجاعت پر اتنا مغرور تھا کہ کسی کو اپنا ثانی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بڑے غروراور غصے میں جنگ کے لیے آیا یہ منظر دیکھ کرامام حسین کی آ مکھول سے آنسو جاری ہو گئے آپ نے اس بد بخت کے لیے بددعا اور میٹیم قاسم کے لیے فتح ونفرت کی دعا فر مائی۔ جب وہ ملعون گھوڑا دوڑاتا ہوا جناب قاسم کے پاس پہنچا تو جناب قاسم نے للكاراكركها: اے بدحوال لعنت ہے تیری شجاعت بركہ تیرے محور نے كا زير بند كھلا ہوا ہاور تھے اس کی کوئی خربی نہیں؟ جب اس نے جناب قاسم بيطنزية گفتگوسی تو اچا تک گوڑے کے زیر بندکو دیکھنے کے لیے نظر پھیری کہ جناب قاسم نے اس کے سرپراتا جر پور وار کیا کہ تلوار نے اس کے سرے ہوتے ہوئے گھوڑے کو بھی کاٹ کر دوحصوں میں تقیم کر دیا۔ پھر جناب قاسم اشکر اشقیاء کے پر جمدار پر جملہ آور ہوئے تو فوج اشقیا نے ہرطرف ہے اس جاند کو گھیرلیا۔ تیروں، تلواروں اور نیزوں کے اتنے زخم آپ کے

Presented by: www.jafrilibrary.com

#### الثاربوسمجلس جناب عبدالله بن حسن كي شهادت

قَالَ الصَّادِقُ مُامِنُ بَاكِ يَبُكِي عَلَى الْحُسَيْنِ ۖ الَّهِ وَصَلَ فَاطِمَةٌ وَسَعَدَهَا وَوَصَلَ رَسُولِ اللَّهِ وَاذَّى حَقَّنا أَهُلُ الْبَيْتِ امام جعفر صادق فرماتے میں کہ جو شخص امام حسین کی مصیبت پرروئے اس نے سیدہ فاطمہ زہر، پر اور جناب رسول معظم پر احسان کیا اور ہم اہل بیت كاحق اداكيا، شيخ بخم الدين محمد بن يوسف بن عبدالحي في كتاب مجالس عشرہ میں نقل کیا ہے کہ روز عاشور جب اہم مظلوم کے سب اصحاب درجہ شہادت پر فائز ہو چکے اور آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی کچھ افراد جام شہادت نوش فرما چکے تو جناب عبداللہ بن حسن این چیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔

يًا عَمِّيَ الْكَرِيْمَ رُوْحِي لَكَ الْفِدَاءُ ئِذَنُ لِي عَنِّي أَقَاتِلُ أَعُدَاءَ اللهِ وَأَعُدَائِكَ بِيُنَ يَدَيُكَ.

چاجان مجھے اجازت وجے تاکہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اور آپ ك وشمنول كوقل كر كے سرخرول ہوسكوں \_ امام حسين في انتهائي شفقت ے بھتیج کی طرف دیکھااور فرمایا: بنے! ابھی صبر کرو''

ابھی مید مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ لشکر الداء کی طرف سے آواز آئی کہ اے



لیے آ داز دی۔ جب مولائے آپ بیٹم بھتے کو گرتے دیکھا تو ئے تاب ہو کر آپ
کے پاس پہنچ آپ کے زخمی بدن سے کفار کو دور کیا اوران میں سے بارہ کو واصل جہنم
کرنے کے بعد آپ کو اٹھا کر لائے جب بیبیوں نے آپ کوخون میں لت بت دیکھا
تو گریہ کا ایک کہرام بیا ہوگیا۔

الله عَلَى القَومِ الطَّلِمَينَ الله عَلَى القَومِ الطَّلِمَينَ الله عَلَى القَومِ الطَّلِمَينَ جاناران حسین تم میں ہے کوئی ایسا شجاع ہے کہ جومیدان کارزار میں ہمارا مقابلہ کرے۔ بیسننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن حسن جو شجاعت میں بہت مشہور تھ فورا مولاً ہے اجازت لے کرمیدان جنگ میں آئے اور آئے بی فرمایا:

أَيُّهَا الْمُشُرِكُونَ جَاءَ كُمُ المُجِيْبُ هَا آنَا عَبُدُاللَّهِ ابُنُ الْحُسَنِ بُن عَلِيَّ

اے گروہ مشرکین اہم میں سے جو مدعی شجاعت ہے آئے اور میرا مقابلہ کرے میں حسن بن علی کا بیٹا عبداللہ ہول''

جب جناب عبداللہ کافی دیر تک انہیں للکارتے رہے اور ان میں ہے کوئی بھی آ پ کے رعب و دبد بہ کی بناء پر مقابلہ کے لیے نہ نکلا تو آپ بھرے ہوئے شیر کی مانند لنکر کفار پر حملہ آ ور ہوئے اور اشکر کے بحییں نامور افراد کوئل کرنے کے بعد اپنے بچا کی خدمت میں پنچے تو قدموں پر گر کر عرض کیا:

"يَا عَمِيَّ الْكَرِيْمَ الْعَطَشُ قَدُ قَتَلَنِي لَوْ كَانَ شَرْبَةُ مَاءِ لاَ فُنَبَتُ جَمِيْعَ بِهِ أَعُدَالِك"

چیا مجھے پیاس ملکان گررہی ہے۔ اگرایک گھونٹ پانی مل جاتا تو آپ
دیھے کہ میں آپ کے دشمنوں میں سے کسی ایک کوبھی نہ چھوڑتا۔ مولانے بیسنا اور
بہت روئے اور کہا بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو ابھی نانا مصطفیٰ تجھے گوڑ سے سیراب
کریں گے مولا کے منہ سے صبر کا لفظ من کر آپ دوبارہ میدان میں آئے اور کشتوں
کے پشتے لگا دیئے۔ فوج اشقیاء نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا آپ پر تلواروں اور
نیزوں کی بارش کر دی گئی۔ آپ نڈھال ہو کر گھوڑے سے گرے اور پچیا کو مدد کے

Presented by: www.jafrilibrary.com

Presented by: www.jafrilibrary.com

### انیسویں مجلس جناب حضرت عباس علمداڑ کی شہادت

243

فِى كُنْتِ الْآخُبَارِ كَالاَ مَالِى وَالْحِصَالِ وَالْبِحَارِ اَنَّ عَلِّىَ ابْنَ الْحُسَيْنَ سَيَّدُ السَّاجِدِيْنَ نَظَرَ إلى عَبُدِاللَّهِ ابْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ اَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَاسْتَعْبَرَ.

امالی ، خصال اور بحار الانوارجیسی معتبر کتب میں معتبر راو بول سے منقول ہے كدايك مرتبه جناب امام زين العابدين في اين يجيا جناب عباس ابن على کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسوالڈ آئے۔ آپ نے فرمایا جنگ احد کے دن سے بخت زین دن جناب رسالتمات کی زندگی میں نہ تھا کیونکہ اس ون آپ کے چیا حضرت حمز اُشہید ہوئے۔اس کے بعد جناب جعفر بن الی طالب علم دار کی شہادت کا دن آپ کے لیے سخت ترین دن تھا۔اس کے بعد آپ کے فرمایا کہ پھر آپ کروہ دن سب سے بخت تھا جس دن تمیں ہزار دشمنوں نے امام حسین کو اپنے تھیرے میں لے رکھا تھا اور ان میں ے ہر بد بخت آپ کے قل کو تقرب خدا کا باعث سجھتا تھا۔ جبکہ ہرملعون ائے آپ کوامت محریہ بھی کہلاتے تھے۔ جبکہ مظلوم کربلانے ایک ایک بے حیا کووعظ ونفیحت فرمائی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایالیکن انہوں نے آپ کو انتہائی مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیا۔ اس کے بعد امام زین



اگرتم بھی چلے گئے تو حسین " تنہارہ جاے گا'' پین کر جناب عباس نے عرض کیا:

مولا! میں نے اسے ظلم دیکھے ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے اور زندگی سے میرا دل تک ہوگیا ہے۔ مولا مجھ سے یہ کسے برداشت ہوسکتا ہے کہ عبداللہ وقاسم جسے معصوم شہید ہوجا کیں ،حسین سا آ قادشمنوں کے گھیرے میں ہواورعباس زندہ ہو۔''

روایت کے الفاظ میں کہ جناب عباس بار بار اذن طلب کرتے رہے لیکن مظلوم کربلانے نے انہیں اجازت نہ دی۔ مقتل ابو مخت میں ہے کہ اپنے بھائی عباس کو اجازت دینے کی بجائے مظلوم کربلا خود آ مادہ شہادت ہوئے اور ای خیال سے خیام میں تشریف لائے تا کہ مخدرات عصمت وطہارت سے وداع کریں۔ خیام میں پہنچ کر آ پ نے ابنی بہن زینٹ سے فرمایا:

" بہن میرے سارے اعوان و انصار سین کی جمایت اور میری نصرت میں راہی جنت ہو چکے ہیں اب میں خود کلمہ حق کی سربلندی کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اور تم سب کواللہ کے سپر دکرتا ہوں چونکہ آپ تمام اہل بیت سے بڑی ہیں۔ میری آپ سے وصیت ہے کہ میرے بعد ان مخدرات عصمت کی نگہبانی کرنا اور ان کی حفاظت اپنے اور فرض سمجھنا اور میرے شیر خوار بیٹے عبداللہ کا خصوصی خیال رکھنا کیونکہ یہ نورنظر مجھے بہت یہارا ہے''

جب جناب زینب نے بھائی کی یہ وصیت سی تو تروپ سیس اور بہت روئیں اور جہت روئیں اور جہت روئیں اور جہت دوئیں اور عرض کیا:

ر ہواور میری فوج
"اے مال جائے! مجھے کس کے بارے میں وصیت کررہے ہو۔ یہ عبداللہ
اللہ عبداللہ بیارے میں وصیت کررہے ہو۔ یہ بیارے میں وصیل کر بیارے میں وصیت کررہے ہو۔ یہ بیارے میں وصیل کے اس میں وصیل کرتے ہوں وصیل

"رَجِمُ اللَّهُ عَبَّاسَ بُنَ عَلِيٌّ فَلَقَدُ آثَرَ وَفَدَى بِنَفُسِهِ آخَاهُ حَتَّى فَطَعَتُ يَدَاهُ"

"خدا میرے چپا عباس ابن علی کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ساری زندگی اپنے بھائی کی نصرت میں گزاردی اور دونوں بازو کٹوانے کے بعد اپنی جان بھی بھائی پر نچھاور کردی۔

پی اللہ تعالی نے انہیں دونوں ہاتھوں کے عوض حضرت جعفر طیار کی طرح دو پرعطا فرمائے ہیں جن ہے آپ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔اللہ کے ہاں میرے چپا کو وہ منزلت اور تقرب حاصل ہے کہ روز قیامت اس عزت ومنزلت کو دیکھ کرتمام شہداء آپ پر رشک کریں گے اور بیصلہ ہے روز عاشورا پنے بھائی پر جان قربان کرنے کائ۔۔

بحار میں روایت ہے کہ جب جناب قاسم بن حسن ورجہ شہادت پر فائز ہو چکے اور ان کاجسم ناز نین گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہو چکا تھا تو جناب عباس بہت زیادہ روئے اور ایک سرد آہ کھر کرشہادت کے لیے بے چین ہوگئے۔ آپ علم لشکر ہاتھوں میں لیے مولا کی خدمت میں اجازت کے لیے حاضر ہوئے اور آ کرعرض کیا: '' یا بن رسول اللہ اب اس سے زیادہ ظلم و کیھنے کی غلام میں طاقت نہیں لہذا مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائیں آپ کے بیالفاظ من کرمظلوم کربلاً بہت روئے اور فرمایا:

"يَا أَخِى كَيْفَ اذَنُ لَكَ وَأَنْتَ خَامِلُ لِوَالَى وَعَلاَمَةٌ مِنُ عَسُكُرى "

'' بھیا عباس'! مجھے کیسے اجازت دے دوں تم تو علمدار نشکر ہواور میری فوج کی آخری نشانی ہو'' کہ قوم اشرار نے مظلوم کو گھیرا ہوا ہے آپ نے ایک بھرے ہوئے شیر کی مانندان پر حملہ کیا۔ اتنے بد بختوں کو واصل جہنم کیا کہ ان کی تعداد شار سے باہر تھی۔ جب تمام لعین دورہٹ گئے تو آپ مولا سے اجازت لے کر فرات کی جانب چلے۔ دریائے فرات میں گھوڑ اکو ڈالا مشک بھری۔

"وَارَادَ أَنُ يَشُرَبَ مِنَ الْمَاءِ جُرُعَةً لِشِدَّةِ عَطُشِهِ". اورشدت پاس مغلوب مور چلویس پانی لے کر پینے کا ارادہ کیا کہ اچا تک فَذَكَرَ عَطَشَ آخِيهِ المُحْسَيْنِ وَ عَطْشَ اطْفَالِهِ وَ رَمَى الْمَاءَ مِنْ يَدِهِ وَقَالَ لِنَفْسِهِ يَا عَبَّاسُ اتشِرُبُ الْمَاءَ وَسَيِّدِى الْحُسَيْنُ ظَمَانٌ " ا پے بھائی حسین اور ان کے بچوں کی بیاس یاد آ گئی اور اپنے آپ سے کہا عباس بيوفا اور محت كے خلاف ہے كوتو يانى بي لے جبكه فرزندرسول پياسا ہو۔اصغر اور سكين شدت پياس سے جان بلب ہول۔ بيكها اور پانی دريا ميں گرا ديا۔ مشك كاند هے پر رکھی، باہر نظے اور خیام کی طرف چل دیئے۔ جب عمر بن سعد نے بیدد یکھا تو اپنی فوج کو يكاركر كہا لعنت ہوتم يرعبال يانى لے كرخيام ميں جارہا ہے اورتم ميں اے روكنے كى طاقت نہیں۔ یادر کھواگر یہ پانی حسین تک پہنچ گیا تو تم میں ہے کوئی ایک بھی نہیں چ سے گا۔ کیونکہ ملسل پیاس ہی نے تو حسین کونڈھال کر رکھا ہے اگر اس نے ایک گھونٹ پانی پی لیا تو قیامت تک تم اس کا مقابلہ نہ کرسکوں کے اور اگر تمام دنیا مل کر بھی اس شیر کامقابله کرنا چاہے گی تو اس پر فتح حاصل نہ کر سکے گی۔لہذا۔

> "فَأَحُمَلُواْ عَلَيْهِ حَمَلَةً وَاحِدَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَالسِّهَامِ وَالسِّنَانِ" عَبَاسَ يِر برطرف عِلَوارول ، تيرول اور نيزول عِجمله كردواس حَقَلَ

جائے۔ بھائی کیا کریں پانی تو ہمیں میسر ہی نہیں کہ اس شیر خوار کو بلا عیس شدت پیاس اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہوگیا ہے۔ بین کر مظلوم کر بلا انتہائی ہے کسی اور بے قراری سے خیام سے باہر آئے اور جناب عباس سے کہا:

" بھائی عباس! جنگ کے لیے نہیں بلکہ میں آپ کو پانی لانے کی اجازت وے رہا ہوں کیونکہ عبداللہ قریب المرگ ہے۔ جب جناب عباس نے یہ الفاظ سے تو انتہائی عاجزی سے عرض کیا:

یاسیّدِی سَمْعًا وَطَاعَةً۔ "میرے سردار! عباسٌ حاضر ہے"

یہ کہ آب فرات کی طرف چلنے گئے۔ اچا تک مولاحسین نے کہا بھائی

جانے سے پہلے اہل خیام سے وداع کرلو۔ جناب عباس مولا کے حکم سے خیام میں گئے،
اور کہاتم اہل بیت اطہار پر جھ عباسٌ کا آخری سلام ہو۔ بیسنا تھا کہ خیام کے اندرایک

کہرام چھ گیا۔ تمام بیبوں نے عباسٌ کو چاروں طرف سے گھرے میں لے کر سر برہنہ
رونا پیٹنا شروع کیا کوئی بی بی ہائے عباس کہہ کر رورہی تھی تو کوئی ہائے بھائی کہہ کر کوئی

ہائے مولا کہہ کرتو کوئی ہائے بچا کہ کر جناب عباسٌ سے لیٹ رہی تھی۔ اہل حرم کی بی

گریہ وزاری قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جناب عباسٌ رفصت ہونا چاہتے تھے لیکن
ساری بیبیاں بے تابی سے آپ سے لیٹ گئیں۔ استے میں جناب عباس کے کانوں میں
مظلوم کر بٹا کی آ واز آئی۔

"يَا عَبَّاسُ أَدرِكَ أَخَاكَ"

"بھیا عباس! جلدی مجھ تک پہنچو" ظالموں نے مجھے گھیرلیا ہے بیسننا تھا کہ

جناب عباس بيبيوں کوروتا پنيتا چيوڙ کر انتهائي تيزي ہے اپنے آ Presented by: www.jaffilibitary وکئی تدبير نہيں ہوسکتی۔



عباس نے مفک بائیں کا ندھے پر رکھی۔ اس ملعون نے بائیں بازو پر وارکیا

بازو کٹ گیالیکن آپ نے مفک گرنے نہ دی بلکہ "حَمَلُ الوَّعُوةَ بِاَسَنَانِهِ" آپ نے

مفک اپنے دانتوں سے پکڑلی۔ اور خیام کی جانب چلتے رہے۔ آپ نے پوری کوشش کی

کہ کس طرح یہ پانی حسین کی خدمت تک پہنچ جائے لیکن ایک حرامی نے تیر مشک
میں مارا پانی بہنے لگالیکن آپ چلتے رہے کہ اچا تک ایک ملعون نے آپ کے سراقد س پر

ایک آپنی گرز آتی شدت سے مارا کہ آپ کا سراقدس شق ہوگیا اور آپ نڈھال ہو

کرگھوڑے سے گرے اور آواز دی۔

"اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بُنَ رَسُولِ اللَّهِ رُوْحِي لَكَ الْفِدَاءَ" اے رسول اللہ كے بينے ميرا آخرى سلام ہو ميرى روح آپ پر فدا ہوميرا آخرى سلام قبول ليجئے۔

ید آواز جب مظلوم کربلا نے سی تو تڑپ کر آپ کی طرف دوڑے اور فرمایا
"وَاخَاهُ وَ عَباَّسَا هُ وَاقِلَّةَ نَاصِرَاهُ" بائے میرے بھائی ، بائے عباس اب میں تنہا رہ
گیا۔ میراکوئی مددگار باتی ندر ہا۔ آلانِ اِنْکَسَرَ ظَهوِی وَقَلَّت حِیلَتِی عباس میری
کمرٹوٹ کئی۔ تنہاراحسین غریب ہوگیا۔

اللهُ عَلَى القَومِ الطَّلِمِينَ v.iafrilibrary.com



اس موالیان حیدر کراڑ !اللہ تعالی روز قیامت ہمیں امام مظلوم کے ماتم داروں میں شار فرمائے اور جمیں زیادہ سے زیادہ مظلوم کاغم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شخ مفید کتاب ارشاد میں نقل کرتے ہیں کہ جناب عباس علمدار استے خوبصورت اويميل بدن تح كه "يُقَالُ لَهُ قَمَرُ بَنِي هَاشِم لِحُسْنِه "الل مديدة پكو "بنی ہاشم کا چاند کہہ کر پکارتے تھے اور آپ نیزہ بازی شمشیر زنی اور تیراندازی میں عدیم المثال تھے۔ آپ اتنے شجاع اور بہادر تھے کہ پورے عرب میں آپ کا کوئی ٹانی نہیں تھا۔میدان جنگ میں کوئی آپ کے مقابلہ کے لیے نہیں نکاتا تھا۔مظلوم کر بلا کواپے اس وفا شعار بھائی ہے اتن محبت تھی کہ تمام اعوان وا نصار کو قربان کرنے کے بعد بھی آپ نے بار باراذن جہاد طلب کرنے پر جازت مرحمت نہ فرمائی۔ کیونکہ مظلوم کو اپنے اس بھائی کی مفارقت گوارا نہ تھی۔ آخر کار جب اذن جہاد نہ ملا اور صرف یانی پلانے کا تھم ملا تو آپ در یائے فرات کی طرف چل دیئے۔مشک کو یانی سے بھرا۔ واپس لوٹے جب عمر سعد نے دیکھا تو اپنے ساہیوں کو حکم دیا کہ کسی بھی صورت یانی خیام تک نہیں پہنچنا عاہے کونکہ اگر پانی پہنچ گیا تو قیامت تک تم حسین پر فتح حاصل نہ کر سکو گے۔ بس عبال پر حمله کر دو۔ بیسنا تھا کہ لشکر پزیدنے آپ کو ہرطرف سے کھیر لیا

جناب عباس مشک کو بچاتے رہے یہاں تک کہآپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زین ے زمین پر گرے اور اپنے مولا کو پکار کر کہا۔

"عَلَيْكَ سَلامُ يَا بِنَ مُحَمَّدٍ عَلَى الَّرْغِمِ مِنِي يَا أَخِي نَوْلَ

اے فرزندرسول! میراآ خری سلام قبول فرمائے۔ مولا میرتے ہوئے آپ پر Preserited by عباس مين طاقت نه هي - بائ انسوس!عباس حق وفاادا

### بيبوين مجلس جناب حضرت عباس علمدارً كي شهادت

قَالَ الصَّادِقُ مَامِنُ عَبُدِ يُحْشَرُ إِلَّا وَعَيَنَاهُ بَاكِيَةً إِلَّا الْبَاكِيْنَ عَلَى جَدِي الْحُسَيُنِ فَانَّهُ يُحْشَرُ وَعَيْنَاهُ قَدِيْرَةٌ وَالسُّرُورُ عَلَى وَجُهِهِ. عَمْ لَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ اللَّهِ مِنْ اللّ

امام جعفر صادق مفرماتے ہیں کہ ہر مخص روز قیامت اشک بارمحشور ہوگا لیکن میرے جد بزرگوار حسین علیہ السلام کے عم میں رونے والا شادال

میدان حشر میں ہر کوئی بید کی جھڑی کی طرح خوب قیامت سے ارزال ہوگا لیکن میرے جد کے ماتم دار جناب سیدہ فاطمتہ الزہراء کی خدمت میں خوش خوش بیٹھے ہوں گے اور امام حین کے فیوش و برکات سے بہرہ ور ہور ہوں گے استے میں ملائكة آكركہيں كے كدا ہے عز داران حسين اللو جنت ميں چلو الله تعالیٰ نے تمہارے اجر كے بدلے ميں تمہيں داخل جنت كرنے كا حكم ديا ہے۔ دوسرى طرف سے حوران بہتى كى طرف ہے ان کو پیغام ملے گا کہ جلدی جنت میں آؤ کہ حوروغلان کتنی دیر ہے تمہاری زیارت کے مشاق انظار کر رہے ہیں۔ لیکن عزدار ان حینی اینے مولا کی زیارت ہے اتے لطف اندوز ہورے ہول گے کہ ان کومولا کی خدمت سے اٹھ کر جنت میں جانا گوارا نہ ہوگا۔ پس وہ اپنے مولا کے ہمراہ جنت میں داخل ہول afrilibrary.com



آلاً لَعَنَةُ اللهِ عَلَى القَومِ الطَّالِمِيُنَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ايَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

\*\*\*



, iafrilibrary.com

تین دن تک بے گوروکفن تیمی ہوئی ریت پر پڑے رہے۔جن میں امام حسین ، جناب عباس اور جناب علی اکبر کے علاقہ کسی کے مزار کا پیتنہیں کیونکہ بنی اسد نے صرف ان تین حضرات کو الگ الگ جگه پر دفن کیا تھا۔ پتے نہیں ظالموں نے کس بے دردی کے ساتھ اس گھر کولوٹا تھا کہ صرف چند گھنٹوں میں اس گھر کے سترہ جاند خاک کر بلا کے نیجے پنہاں ہو گئے۔ پس اس مظلوم امام کے غم میں آنسو بہاؤ جنہوں نے انواع واقسام ك مصائب برداشت كرنے كے بعد اس دار فانی سے كوچ كيا۔ اس مظلوم كى مظلوميت پر گربیر کروجس نے انصار و اعوان کے بے در بے مظالم کے داغ سینہ پر لے کر آخری عبدہ کیا۔ یقینا مظلوم کربلا پر اپنے ہر ساتھی اور عزیز کی شہادت کا داغ صبر آ زما تھا اورآب ہرساتھی کی شہادت پرروتے رئے اور آنو بہاتے رہ لیکن دوشہادتیں آپ کے لیے بہت دشوار اور سخت تھیں ۔ ایک شہادت آپ کے بھائی عباس وفادار کی تھی اور دوسری شہادت جوان بیٹے علی اکبڑ کی تھی کیونکہ جناب عباس کی شہادت ہے آپ کی کمرٹوٹ گئی اور علی اکبڑکی شہادت پر آئکھوں کی بینائی ختم ہوگئی۔

ارشاد مفیدا ورمقتل ابو مخف میں ہے کہ جب جناب عباس علمدار کی شہادت ہو چکی تو فوج اشقیاء نے کہا اصحاب حسین میں ہے کوئی ہے تو میدان میں آئے؟ جب یہ آ واز خیام میں جناب علی اکبڑ نے کی تو فوراً ہے تاب ہو کر خیام سے باہر آئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت علی اکبڑ باہر نکلنے لگے تو بیبیوں نے ہے تاب ہو کر آپ کے دامن کو پکڑلیا اور بلند آ واز ہے رو نے لگیں جناب علی اکبڑ نے بڑی مشکل سے اپنا دامن چھڑایا اور اپنے مظلوم والد کی خدمت میں پنچے۔ اذن جہاد طلب کیا۔ چھڑایا اور اپنے مظلوم والد کی خدمت میں پنچے۔ اذن جہاد طلب کیا۔

## اکیسویں مجلس شنرادہ علی اکبر کی شہادت

قَالَ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ "كُلُّ الْجَزَعِ وَالْبُكَاءِ مَكُوُوهُ سِوى الْجَزَعِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ.
ام جعفر صادق فرمات بي "كى بھى رنج وبلا بيں جلا ہوكر بے تاب بونا اور گريه وزارى كرنا مكروہ بوائغ حين ميں رونے كے، جواللہ تعالى كى خوشنودى كا باعث اور گناہان كيرہ سے بخشش اور مغفرت كا موجب تعالى كى خوشنودى كا باعث اور گناہان كيرہ سے بخشش اور مغفرت كا موجب

سترہ اعزا کے ساتھ تین دن کے بھوکے پیاھے شہید کر دیا گیا۔ جن کے مقدی ایشے بھول کے بیات کے ساتھ تین دن کے بھوکے پیاھے شہید کر دیا گیا۔ جن کے مقدی ایش کی طرف میں Presented by: www.jafrilibrary.com بیٹے کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے آ سان کی طرف

" www.jafrilibrary.com فع قتلني الم

یس جناب علی ا کبرمیدان کارزار مین آئے اور درج ذیل رجز پڑھا ہے۔ أنَّا عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنِ عَلِيِّ نَحْنُ وَبَيْتُ اللَّهِ أَوْلَى بِالنَّبِيّ تَالِلُهِ لاَيَحُكُمُ فِينا ابْنُ الدَّعِي وَاَطُعَنَكُمُ بِالرُّمِحُ خَتَّى يَنْشَنِي

اے کوفہ وشام کے رہنے والو! آگاہ رہو میں حسین بن علیٰ کا بیٹا علی اکبر ہوں۔ رب کعبہ کی قتم ہم وہ اہل بیت رسول میں جن کی محبت سب پر فرض کی گئی ہے۔ ہم سے زیادہ اور کوئی رسول معظم کا قریبی نہیں۔ میں کسی ولد الزنا کے تابع ہونے سے م نے کورج جے دیتا ہوں اور باوجود کم کی کے تبہارے سینوں پراتنے نیزے ماروں گا کہ ميرا نيزه تمهارے سينوں كوتو ركر پارنكل جائے۔اے غدار لوگو! ميں اپنے والد ماجدكى حمایت ونفرت میں ایس تلوار چلاؤں گا کدرہتی ونیا تک سے پتہ چل جائے کدایک ہاشمی ، علوی جوان نے شدت تشکی کے باوجود کیسی دلیرانہ ہمت وجرأت سے جنگ کی تھی۔ مقتل ابی مخف میں ہے کہ مندرجہ بالا رجز پڑھنے کے بعد جناب علی اکبرنے کئی مرتبہ هل من مبارز یعنی کوئی ہے میرا مقابلہ کر نیوالا کہا۔لیکن آپ کی پرشجاعت آ واز س كركسى ميں مقابله كى بمت نه بوئى۔ بالآخرآ پ نے خود بى گھوڑ ہے كوآ كے بڑھايا اور تكوارلبرات ہوئے كشكريزيد برحمله آور ہوئے اوراس حملے میں تقریباً تین سوپياس اشقيا کونی النارکیا۔ آپ کے اس ملے سے اشکر کفار میں بھگڈر کچ گنی کوئی آپ کا سامنا كرنے كے ليے آمادہ ند ہوتا تھا۔ جب سب اشقيا بھاگ كھڑے ہوئے توشدت بياس سے جان بلب ہوکرآپ واپس اپنے والدگرای کے پاس آئے۔ خدمت اقدس میں پہنچ

"وَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ عَلَى هُؤُلاءِ الْقَوْمِ فَانَّهُمُ قَتَلُوا أَصْحَابِي وَاوُلاَدِي وَقَدُ بَرَزَ الَّذِهِمُ غُلامٌ اشْبُهُهُ النَّاسِ خَلْقًا وَخَلْقًا وَ مَنْطِقًا بِرَسُولِكَ"

"خدایا! گواہ رہنا اس ظالم قوم نے میرے سارے اعوان وانصار کو ناحق شہید کردیا اب میں ان کے مقابلے میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جوصورت وسرت گفتار و رفتار میں تیرے نی کے مشابہ ہے۔جس وقت اپنے نانے كى زيارت كا مشاق بوتا اس كو د كيه ليا كرتا تفا ـ خدايا إحسين اب اس زیارت سے محروم ہونے والا بے ۔ خدایا احسین غریب ہوگیا۔ اے قبار اس ظالم قوم کو اپن رحمت سے دور رکھ۔ اس پر سے زمین کی برکات اٹھالے۔ خدایا انہوں نے مجھے وھوکے سے بلایا اورمیرے سارے جانثاروں کو قربانی کے جانوروں کی طرح انتہائی مظلومیت کے عالم میں ذیج

پھرآپ نے ابن معد کوناطب کر کے کہا:

"اے ابن سعد! جس طرح تونے میرے اقرباء کوفل کیا ہے خداتیرے اقرباء کو بھی ایے ہی قتل کرے، تیرے کی کام میں برکت نہ دے۔ اور خداتیرے اوپر ایسے تخص کوملط کرے جو تجھے تیرے بستر پرقل کرے"

سیدابن طاؤس فرماتے ہیں کہ جب مظلوم امام نے بیٹے کواؤن جہاد کے لیے مصریایاتو نگاہ حسرت سے جوان مٹے کوسرتا یاد یکھاور فرمایا:

"بُارِكَ اللَّهُ فِيْكَ"

2 1 3 lbc - 5, 8 -11

259

علی اکبر تیرا قاتل کتنا ہے حیاتھا کہ تیری جوانی پراس کورم نہ آیا۔ خدا تیرے قاتلوں کو قبل کرے'' قاتلوں کو قبل کرے''

حمید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب علی اکبڑی شہادت کی خبر خیام میں پینجی تو بیس نے دیکھا کہ ایک باعفت وعصمت مریم سیرت بی بی روتی پیٹتی خیام سے باہر آئی اور گرتے پڑتے لاش علی اکبڑ پر پینچی جب اس ہاشمی چاندگو دیکھا تو شدت کرب کی وجہ سے ہوش آیا تو امام نے روگر کہا:

وجہ سے ہوش ہوگئی مظلوم کر بلا نے اس کوسنجالا جب ہوش آیا تو امام نے روگر کہا:

"اے بہن! رضائے خدا پر راضی رہواس عظیم مصیبت پر صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرئے والوں کو دوست رکھتا ہے ' پس بڑی مشکل سے آپ نے بی بی کو لاش علی اکبر گستے والوں کو دوست رکھتا ہے ' پس بڑی مشکل سے آپ نے بی بی کو لاش علی اکبر گستے جدا کیا اور خیمہ گاہ میں لائے۔

حمید کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ بی کون ہے میں نے شکر میں ہے ایک سے بو بہاں نے اس نے اس نے اس نے اس نوجوان کو پالا ہے۔

آلا لَعنَهُ اللَّهِ عَلَى القَومِ الظَّالِمِينَ

ት ተ

"باباشدت بیاس سے میراجگر کباب ہوا جاتا ہے ئیہ بیاس مجھے مارے ڈالتی ہے۔ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو دیکھنا آپ کا بیٹا کس طرح جہاد کرتا ہے۔ جب مظلوم باپ نے جوان بیٹے کے بیالفاظ سے تو مولا رونے گے اور فرمایا: "اے میرے نورنظر!اس سے بڑھ کر تیرے باپ پر کیا مصیبت ہوگی کہ تجھ جیسا جوان بیٹا پانی مانگے اور میں پانی نہ دے سکوں۔ بیٹا پانی کہاں؟ بیٹا ایسے کروکہ اپنی خشک زبان میرے منہ میں رکھوشا کہ بچھ تسکین ہو جائے۔ علی اکبر آگے بڑھے اپنی زبان بابا کے منہ میں رکھی لیکن فورا نکال لی۔ وبکی و قال یا ابتاہ لسانک ایبس من لسانی اور روتے ہوئے عرض کیا:

"بابا قربان جاؤں آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔" '' پس مظلوم کر بالا نے اپنے نانا حضرت محمر کی اٹکوشی اتار کرعلی اکبر کودی اور کہا:'' بیٹا اس کومنہ میں رکھواور جہاد کرو عنقریب اپنے جد بزرگوار کے ہاتھوں جام کوثر ے سراب ہوگے' جناب علی اکبر دوبارہ میدان کارزار میں آئے اور ایک بھر پور حملہ کیا اور کفار کے کشتوں کے پشتے لگا دیئے۔ بالآ خرایک سفاک نے جس کا نام مرہ بن معقد بن نعمان عبدی تھا بڑھ کر آپ کے سر اقدس پر وارکیا آپ زین سے زمین رِتشریف لائے۔ایک بدخصلت نے بڑھ کرآپ کے سینہ میں برچھی ماری۔ادھ علی اکبر نے اپنے بابا کوآ واز دی: "اے پدر بزرگوار! آپ کاعلی اکبر گر گیا۔ جب مظلوم کر بلا نے یہ آوازی تو آپ کی آ تھوں کی روشی گل ہوگئی۔ گرتے پڑتے علی اکبڑ کے پاس پنچے سر اقدی گود میں لیا۔ چبرے سے خوان صاف کیا اور فر مایا: "علی اکبر ایے مظلوم باپ کو تنہا چھوڑ کر جارہے ہو بیٹے تمہارے بعداس دنیا میں کوئی رونق نہیں رہی۔ خاک

### بائیسویں مجلس شنراده علی اصغر کی شہادت

قَالَ الصَّادِقَ بَكَتِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَالْوُجُوشُ وَالطُّيُورُ عَلَى الْحُسَيْنُ حَتَّى زَرَفَتُ بِدُمُوعِهَا.

چھے اال واایت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار امام حسین کی مصیبت پر جن دانس اور چند پرندتمام نے آنو بہائے اور گرید کیا۔

اے عزاداران حسین ! جس مظلوم کی مظلومیت اور مصائب پر چرند پرندسب کرید کنال ہول بھلا ہم اس مظلوم پر گرید کیسے نہ کریں۔

کتاب منتخب اور مقتل ابی مخف میں ہے کہ جب مظلوم کر بلا اپنے سارے جانثاروں کوراہ خدا میں قربان کر چکے اور سوائے چند خور دسال بچوں اور خوا تین عصمت و طہارت کے اور کوئی نہ رہا اس عالم تنہائی میں مولا نے اپنے بھائیوں بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں اور دوسرے جانثاروں کی لاشوں کوگرم ریت پر پڑے دیکھا تو بہت روئے اور

Presient الل حرم ت وداع کے لیے آئے۔ در خیمہ پر بھتے کر آئے نے

"واغُربتاهٔ وقِلَةَ ناصرَاهُ" "بائِرِي ميراكونَي مددگار باتی ندر با"



کود کھے کر گریہ فرمایا: اے پیار کیا اور اشکر اشقیاء کے سامنے لائے۔ آپ نے علی اصغر کو ہاتھوں پر اتنا بلند کیا کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پس آپ نے اتمام جمت کی خاطر کشکر کفار کو مخاطب کر کے فرمایا:

"ا ایال کوف وشام کیا نی آخر الز مان نے تمہیں وصیت کی تھی کہ میری اولاد کے ساتھ دشمنی کرنا اور انہیں ظلم وستم ہے شہید کرنا؟ مقام جرت ہے کہ تمہارے گھوڑے بھی پانی سے سراب ہوں، کتے اور خز ربھی پانی پیشن کیکن اولا دمصطفی پیاسی رہے اور وندوكى بجائے تيم عنماز پڑھے۔اے ظالم قوم اگرچہ ہم سب شدت پياس سے جان بلب میں اور تین دن ہے تم نے ہم پر پانی بند کیا ہوا ہے لیکن اس معصوم بچہ نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ اس کو تین دن ہے ایک قطرہ پانی نہیں ملا؟ اے بد کر دارو! اگر تمہارے باطل خیال میں میں داجب القتل اور گناہ گار ہوں تو مجھے مارولیکن بیشیر خوار بچہ تو بے اناہ ہے۔ اس پر رحم کرو اور ایک گھونٹ پانی اسے بلا دو۔ "مقتل ابو مخصف میں ہے کہ ابھی مولا اتمام جت ہی کررہے تھے کہ ایک ظالم نے ایساز ہرآ لود تیر مارا کہ وہ علی اصغر وایک کان سے دوسرے کان تک ذیح کرتا ہوا گزر گیا۔ علی اصغر باب کے ہاتھوں پر تر ہے، باپ کی طرف دیکھاتیسم کیا اور خالق حقیقی کی بارگاہ میں جانہجے۔

امام ااش علی اصغر کو لے کر خیام میں آئے۔ جناب رباب کے ہاتھوں پرعلی اسخر کورکھا اور کہا:

''رباب اس عظیم مصیبت پرصبر کرو'' جناب رباب اپنے نتھے بیٹے کے گلے سے خون صاف کرتی جا تیں اور اس کے خشک لبوں پر ہوے دیتیں اور کہنیں: ''علی اصغر تیری کم می پر کسی ظالم کورجم نہ آیا'' راوی کہتا ہے کہ جب مظلوم کر بلا نے جناب رباب کا تیری کم می پر کسی ظالم کورجم نہ آیا'' راوی کہتا ہے کہ جب مظلوم کر بلا نے جناب رباب کا ایک تیری کم می پر کسی ظالم کورجم نہ آیا' راوی کہتا ہے کہ جب مظلوم کر بلا نے جناب رباب کا جناب رباب کی جناب رباب کا جناب رباب کے خوالے کی جناب رباب کا جناب رباب کے خوالے کی جناب رباب کی جناب کی جناب کی جناب رباب کی جناب رباب کی جناب کی جناب کی جناب کی جناب کی جناب کی جناب کی

"يَا اُخْتِى زَيْنَبُ وَ يَا اُخْتِى أُمُّ كُلُثُومٍ وَ يَاسُكَيْنَةُ وَيَارُبَابُ عَلَيْكُنَّ مِنِّى السَّلامُ"

''اے میری بہن زینب وام کلثوم !اے سیکنہ !اوراے رباب ! میرا آخری سلام قبول سیجئے میں جہاد کے لیے رخصت ہور ہا ہوں اور تم سب کوخدا کے سیر دکرتا ہوں''

جب بیبیوں نے یہ آ واز سی تو روتی پیٹیس آپ کے پاس پہنچیں۔ کسی بی بی بی جب جب بیبیوں نے یہ آ واز سی بی بی بی بی بی گھوڑے کے سموں پر گر پڑی۔ ہر طرف سے رونے پٹنے کی آ وازی آ رہی تھیں۔ مظلوم کر بلا اپنی بہن زینب کے قریب آئے اور کہا:
اے بہن!

"إِنَّى بَارِزٌ إِلَى هُولًا عَ الْكُفَّارِ وَعَلَى بِهَذَا الطَّفُلِ الرَّضِيْعِ فَإِنِّى ارَاهُ عَطَشَانًا" اَرَاهُ عَطَشَانًا" مِن إِنِي قَرِبانِي بِيشَ كَرِنْ كَيْ لِيهِ جارِبا بول لِيكن اس شِير خوار على اصغر كا مِن الله شدت بياس معنير بوربا ب مِن اس كے ليے پانى كى كوشش كرتا رنگ شدت بياس معنير بوربا ب مِن اس كے ليے پانى كى كوشش كرتا

بول"

جب زیب نے روکر کہا: اے ماں جائے! میری جان آپ پر قربان ہوعلی اصغری حالت غیر کیوں نہ ہو و هُو مُنْدُ ثَلاثَةِ آیًام لَمُ یَدُقَ قَطَرَةً مِنَ المَاءِ الل نے تین دن ہے ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیا اور شدت پیاس سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو دیا ہے۔''

یس مظلوم کر بلا نے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا اس کے نازک خشک ہونٹو ل afrilibrary.com



آلا لَعنَهُ اللهِ عَلَى القوم الظَّالِمِينَ



یہ تن کر جناب آ دم اس طرح بے تاب ہوکر روئے جیسے کوئی مال جوان بینے کے غم میں روتی ہے۔ کتاب "فتخب" میں ہے کہ جب مظلوم کر بلا کے سارے جانثار جام شہادت نوش کر چے اور آ پ کا کوئی مونس وغم خوار نہ بچا تو آ پ خود آ مادہ شہادت ہوئے۔ اچا تک آ پ کے کانوں میں اہل حرم کے رونے کی آ واز آئی۔ آ پ خیام گاہ میں تشریف لائے آ پ نے دیکھا کہ شیرخوارعلی اصغر جان بلب ہے اور اس کی بیہ حالت دیکھ کر اہل حرم اس کے گردجم ہوکر گریہ وزاری کررہے ہیں۔مظلوم کر بلا بید کھ کر سخت مضطرب ہوئے۔ آ پ نے اپنی بہن زیبٹ سے کہا "دبہن! یہ بچہ جھے دو میں اس کو پانی بیانے کی کوئی تد ہیر کرتا ہوں"

آ پ علی اصغر کو گود میں لے کر میدان کی طرف چلے اور قوم اشقیاء کے سامنے مایا:

> "يَا قَوْمُ آماً مِنْ مُجِيْرٍ يُجِيُرُنا آماً مِنُ اَحَدٍ يَاتِيُنَا بِشَرُبَةٍ مِنَ الطِّفُلِ فَانَّهُ لَايُطِيُقُ الظَّمَاءُ" لَا يُطِيُقُ الظَّمَاءُ"

تیکسویں مجلس شنمراده علی اصغر کی شہادت (بردایت دیگر)

کتب احادیث میں ثقہ راوی ہے منقول ہے کہ جب حضرت آ دم نے ساق عرش پرمحد و آل محمد کے اساگرامی لکھے ہوئے دیکھے تو بری چاہت سے ان کو پڑھنا شروع کیا اور بہت خوش ہوئے جونہی آپ نے حضرت امام حسین کا اسم گرامی پڑھا آپ رونے گے اور جرئیل امین سے بوچھا:

"اے جرئیل! کیاوجہ ہے کہ جب میں نے جناب محد مصطفی ، جناب علی مرتضی ، جناب علی مرتضی ، جناب امام حسن کے اسائے مقدمہ پڑھے تو میرے دل کو ایک سرور اور انتہا درجے کی خوشی محسوس ہو کی لیکن جب سے میں نے امام حسین کا نام پڑھا ہے میرا دل غم سے پھٹا جارہا ہے اور بے ساختہ میری آ تکھوں سے آ نسو جاری ہوگئے ہیں۔

جناب جرئيل في عرض كيا:

"اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد کے دلبند اور آپ کے اس عظیم فرزند پروہ مصائب و آلام وارد ہوں گی کہ جن کے سامنے دنیا کی ساری مصبتیں کم تر ہوں گی میان کر جناب آ دم نے کہا جرائیل آان مصائب ہے مجھے آگاہ کرو۔"



'اے قوم اشقیا! تم میں ہے کوئی رحم کرنے والا ہے جومیرے اس پیاہے
بیٹے پررحم کرے، تم میں ہے کوئی ایسا دین دار ہے جو اس مظلومیت میں
رسول خدا کے بیٹے کی مدد کرے، تم میں ہے کوئی ایسا نرم دل ہے جو اس
شیرخوار کی پیاس بجھانے کے لیے ایک گھونٹ پانی دے دے کیونکہ بینخا سا
بچہشدت شکل ہے جال بلب ہے۔''

آلا لَعنَهُ اللهِ عَلَى القومِ الظَّالِمِينَ

소소소소

ニュニュニュニューリアンというとなるというない

آپرات کورویا کریں یا دن کو"

اور حضرت سيد الساجدين على بن الحسين اپ مظلوم كربلا كے غم ميں چاليس سال مسلسل اتناروئ كدافطار كے وقت جب آپ كے سامنے كھانا پانى لايا جاتا تو آپ اس قدرت شدت سے روتے كدوہ پانى اور كھانا اشك زدہ ہوجاتا۔ بي آپ كے خادم نے عرض كيا: "مولا! آپ كى بي حالت ديكھ كر مجھے آپ كى جان جانے كا خطرہ محمول ہورہا ہے۔ ميرے آ قاكميں آپ روتے روتے ہى اپ مالك حقیقى كے پاس نہ جا پہنچيں۔ آپ نے خادم كے بي الفاظ من كر فرمايا:

"میں اپ رنج وغم کی شکایت اپ خدا ہے کرتا ہوں اور تواسہ رسول کے غم میں رونے کے اجر وثواب ہے بخو بی آگاہ ہوں (پس مجھے رونے سے نہ روکو)" مظلوم کر بلا کے مصائب و آلام اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شار ناممکن ہے لیکن اہل جرم ہے آپ کی رخصت شدید ترین مصیبت ہے۔

پس جب مظلوم کربلا کے تمام یار وانصار اور جا نار جام شہادت نوش فرما چکے تو آپ خود جہاد کے لیے تیار ہوئے۔ اس نیت ہے آپ خیام گاہ میں تشریف لائے اور اپنی بہن حضرت زینب سے کہا

"بہن! اپ رشتہ داروں، عزیزوں اور اصحاب کی قربانی پیش کرنے کے بعداب میں بھی میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے پرانا لباس لادیں تا کہ میں اے پہن لوں جناب زینب نے گریہ کرتے ہوئے پوچھا:
"یَا اَحِی لَمَ تَلْبِسُ الثَّوْبُ الْعَتَیْقَ"
"یَا اَحِی لَمَ تَلْبِسُ الثَّوْبُ الْعَتَیْقَ"
"یَا اَحِی لَمَ تَلْبِسُ الثَّوْبُ الْعَتَیْقَ"

امام نے فرمایا بہن! میری شہادت کے بعد جب میرے قاتل میری لاش کو

چوبیسویں مجلس مظلوم کر بلا کا آخری الوداع

مَنْ قَالَ الصَّادِقِ ٱلْبُكَاوِنِ خَمْسُةُ اَذُمُ وَ يَعُقُوبُ وَيُوسُفُ وَقَاطِمَةَ لَمُ الصَّادِقِ الْمُكَاوِنِ وَقَاطِمَةً لِمُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

کتب احادیث میں حضرت امام جعفر صادق کا بیقول نقل ہے کہ پوری دنیا میں زیادہ رونے والی پانچ ہتیاں ہیں جن میں سے پہلے حضرت آ دم ، دوسرے حضرت یعصف ، چوتھی حضرت فاطمہ میں بنت محمد ، اور یا تچویں علیٰ بن الحسین ہیں۔

حفرت آدم جنت سے جدائی میں اس قدرروئے کہ آپ کے رضاروں پر گرھے پڑھ گئے۔ حفرت یعقوب اپنے بیٹے جفرت یوسف کی جدائی پراتناروئے کہ مسازت زائل ہوگئے۔ حفرت یعقوب اپنے بیٹے جفرت یوسف آپ والدگرامی کی جدائی میں اس قدر روئے کہ آپ کے ساتھ قید میں رہنے والوں نے کھانا پینا ترک کر جدائی میں اس قدر روئے کہ آپ کے ساتھ قید میں رہنے والوں نے کھانا پینا ترک کر دیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء آپ والد ماجد کی جدائی پر اس قدر روئیں کہ آپ کی شدت کر ایک وجہ سے اہل مدین اؤیت محسول کرتے تھے اور آپ کے پاس آکر کہا:

ایک وجہ سے اہل مدین اؤیت محسول کرتے تھے اور آپ کے پاس آکر کہا:

ایک وجہ سے اہل مدین اؤیت محسول کرتے تھے اور آپ کے پاس آکر کہا:

منگ اُن تُنکی لَیٰلا اُونھَارًا "

''اے رسول اللہ کی بٹی اِتمہارے رونے ہے ہمین اذیت ہوتی ہے ۔ پس rilibrary.com بچانے والا کوئی نہیں۔ آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جارہ ہیں۔ آپ کی اس جدائی سے تو بہتر تھا کہ مجھ دکھیا کوموت آ جاتی۔''

مظلوم کربلابھی بیبیوں کی بیحالت دیکھ کررونے لگے اور پھر فرمایا:

"اے بہن زیب" اے بہن ام کلثوم امیرے بعد بچوں کا خیال رکھنا بیسب
بیتم ہیں اور بیبیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے ان سب کوآ پ کے بیر دکرتا ہوں'
جب جناب سکینہ نے دیکھا کہ بابا آخری وداع کررہے ہیں اور ہیں بیتم
ہونے والی ہوں تو اپنے بابا ہے لیٹ گئیں اور کہا

"بابا! كيا آپ بھى چپا عباس اور بھيا على اكبر وقاسم كى ماند بھيں اس دشت صحرا ميں تنها چھوڑ كرم نے كے ليے جار ہے ہيں۔ آپ كے بعد ہمارا مددگاركون ہوگا"؟

فَبَكَتِ الْحُسَيْنُ وَقَالَ لَهَا يَا قُرَّةَ عَيْنِي كَيْفَ لاَ يَسْتَلِمُ لِلْمَوْتِ مَنْ لاَ نَاصِرَ لَهُ وَلاَ مُعِيْنٌ.

مظلوم کربلا اپن تھی ہے بیٹی کے بیالفاظ س کر بے قرار ہو کررونے لگے اور فرمایا ''بیٹی! جس کا کوئی غم گسار اور مددگار باقی نہ رہے بھلا وہ موت کی طرف کیوں نہ جائے''؟

یہ من کر جناب سکینڈ اور شدت سے رونے لگیں۔ مظلوم کر بلانے بیٹی کو سینے

اس کا یا رضاروں سے اشک صاف کئے 'پیار کیا اور فر مایا:'' بیٹا! تمہارا بابا اب زیادہ دیر

تمہار سے پاس نہیں رہ سکتا۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ میں بے کسی کے عالم میں شہید کر

دیا جاؤں اور تو میری مظلومیت پرآ نسو بہاتی پھرے گی بیٹا جتنی دیر میں تمہارے پاس

ہوں مت روؤ'' پھر جناب رباب کو مخاطب کر کے فر مایا:

لوثنا چاہیں تو میرا پرانا لباس بھی کرچھوڑ دیں "وَ لاَ اَبِقَی عُویًا نَا" اور ہیں قبل کے بعد برہند ہونے سے فی جاؤں۔قربان جاؤں مولا آپ کی مظلومیت پر کہ اتی تگ ودو کے باوجوو آپ کی بیدخواہش بار آ ورنہ ہوئی اور قبل کے بعد تین دن تک آپ کا جسم اطہر بے گورو گفن ریت کے گرم ذروں پر برہند پڑا رہا۔ پس آپ کی خواہش کے مطابق جناب نیب نے ایک اختائی بوسیدہ لباس لاکر دیا۔ بیہ منظر دیکھ کر سب بیبیاں رونے پیٹنے کی میں۔ اس کے باوجود کہ وہ لباس لیکر دیا۔ بیہ منظر دیکھ کر سب بیبیاں رونے پیٹنے کی بعد آپ کئی جگہ سے بھاڑ دیا تا کہ وہ اور زیادہ بے قیمت ہو جائے۔ وہ لباس پہننے کے بعد آپ نی گئی جگہ سے بھاڑ دیا تا کہ وہ اور زیادہ بے قیمت ہو جائے۔ وہ لباس پہننے کے بعد آپ نے ایک کی تو این کی ردا کو کفن کی طرح جسم پر لبیٹا۔ ان کا عمامہ سر اقدس پر جایا۔ اپنے بابا کی ردا کو کفن کی طرح جسم پر لبیٹا۔ ان کا عمامہ سر اقدس پر جایا۔ اپنے بابا کی تکوار اور نیزہ لیا اور اہل حرم کی طرف دیکھ کرفرہایا:

''اے اہل بیت رسول'! اے معدن نبوت! آپ سب پر میرا سلام ہو۔ میں تم سب کو خدا کی حفظ وامان میں دیتا ہوں۔ کیونکہ وہ سب سے اچھا حفاظت کرنے والا ہے۔ اب ہماری ملاقات روز قیامت خدا کی بارگاہ میں ہوگی''

راوی کہتا ہے کہ آپ کے بیالودائی الفاظ من کر جناب زینب کوغش آگیا۔ مظلوم کر بلا بہن کے پاس بیٹھ گئے ۔ بہن کا سراپنے سینے سے لگایا۔ جب انہیں غش سے افاقہ ہوا تو آپ نے کئی جملات تسکین ارشاد فرمائے اور انہیں صبر کی تلقین کی۔ جناب زینب روکر کہنے لگیس۔'' بھیا حسین ! مجھے بھلا کس طرح صبر آسکتا ہے جب کہ آپ جیسا بھائی آخری وداع کررہا ہو۔

میں جانتی ہوں کہ اپنے بابا اور اپنی ماں کی بیر آخری یادگار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ بھیا! میں کیسے نہ روؤں جبکہ میں جانتی ہوں کہ بیہ چاندی

صورت ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ آپ Presented by: www.jafrilibrary بتری مظلومیت نے حسین کے دل کو کباب کر دیا ہے لیکن میں



تمہیں خدا پر تو کل کی تلقین کرتا ہوں۔

اس مصیبت کے وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا''

جول جول مظلوم کر بلا مخدرات عصمت کو وداعیہ کلمات کہدر ہے تھے وہ ای قدر گریہ کر رہی تھیں۔ پس مظلوم کر بلا مخدرات عصمت و طہارت کو روتا پیٹتا چھوڑ کر نیمہ گاہ سے نکلے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جب ان عصمت مآب بیبیوں کو خیام جلانے کے بعد قید کرکے کوفہ وشام کے بازاروں میں پھرانے کے بعد زندان میں ڈال دیا گیا تو جناب رباب ہروقت دھوپ میں بیٹے کر گریہ وکا کرتی رہتی تھیں۔اور جب قید سے رہائی کے بعد مدینہ پنچیں تو کچھ عرصہ بعد اشراف فریش کی طرف سے آپ کے ساتھ عقد کے پیغام آئے تو آپ نے ان کے جواب قریش کی طرف سے آپ کے ساتھ عقد کے پیغام آئے تو آپ نے ان کے جواب میں کہلا بھیجا کہ وائے ہو تمہاری عقل پر۔ بھلا رسول اللہ جیسا خسر کہاں اور حسین جیسا شو ہر کہاں اور حسین جیسا شو ہر کہاں اور حسین جیسا شو ہر کہاں اور تم جیسے کم فہم کہاں؟ میں تمہارے ساتھ عقد سے مظلوم کر بلا پر رونے کو تر جے

"اور پھرا ہے ہی ہوا یہ بی بی جب تک زندہ رہی روتی رہی اور روتے روتے بی اس دار فانی ہے کوچ فر مایا:

الا لَعنَهُ اللَّهِ عَلَى القوم الظَّالِمِينَ

수수수수

resented by: www.jafrilibrary.com

يَا عَلِيُّ لَوُلاَنَحُنُ مَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ۗ وَلاَ حُوَّا وَلاَ الْجَنَّةَ وَلاَ النَّارَ وَالْاَالسَّمَاءَ وَالْاَرْضَ "

اے علی ! اگر اللہ تعالی ہمیں خلق نہ کرتا تو جناب آ دم وحوا بہشت ودوزخ اور زمین وآ سان کسی شے کو بھی خلق نہ فرماتا۔ پس یا علی ! ہم خدا کی معرفت میں ملائکہ کے اور زمین وآ سان کسی شے کو بھی خلق نہ فرماتا۔ پس یا علی ! ہم خدا کی معرفت میں ملائکہ کی سے افضل ہیں۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلے ہمیں خلق فرمایا۔ ہمارے بعد ملائکہ کی خلقت ہوئی۔ ملائکہ نے جب ہمارا نورمشاہدہ کیا تو ہمیں اپنے آپ سے برتر مشاہدہ کیا اور ہم سے رب اکبر کی تبیج و تبلیل سکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔

فَسَبِّحُنَا لِتَعْلِيْمِ الْمَلاَئِكَةِ لِي بَمِ نَ مَلاَئَكَ وَتَهِي وَبَهْلِل كَ تَعْلِيمِ وَى الْمَلاَئِكَةُ سَبِيْحَنَا" پِي بَمِينَ تَبْعِ كَرَتَ وَكِيمُ كَم المَلائِكَةُ صَبِيح خداك و المَمَالِيَّةُ مَنْ المَلائِكَةُ مَنْ المَلائِكَةُ مَنْ اللهِ تَعَالَى فَ حَفرت آدمٌ كُوطُق فرمايا، ان كے صلب مِينَ جمارے نوركوبطورامانت ركھا اور پھراس نوركي تعظيم كى خاطر ملائكہ كو حضرت آدمٌ كو تجده كرنے كا تمم ديا پي ياعلی ابتم ملائكہ سے بدر جہا بہتر اور افضل بين "

لیکن افسوں کہ امت نے ان انوار مقدسہ سے فیض یاب ہونے کی بجائے ان انوار کو بجھانے کی بوری کوشش کی۔

محرق القلوب میں روایت ہے کہ لَمَّا بَقِی الحُسَیْنُ وَحِیْدًا فَرِیْدًا بَکی بُکی بُکاءً شَدِیْدًا کہ جب اپنے تمام یاروانصار شہید کروانے کے بعد مظلوم کر بلا کی و تنہا رہ گئے تو آپ نے بہت گریہ و بکا فرمایا

پھر خیام میں تشریف لائے اور کہا: "یَا اَهُلَ بَیْتِ النَّبُوَّةَ وَمَعُدِنَ الرِّسَالَةِ عَلَیْکُنَّ مِنِی السَّلامُ" اے اہل بیت نبوت! آپ پر حسین مظلوم کا سلام ہو۔ پچیسوی مجلس مظلوم کر بلا کا وداع آخر (بردایت محرق القلوب)

عيون اخبار الرضايل جناب امير المومنين عمروى ب (قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا عَلِي مَا حَلَقَ اللّهُ حَلَقَا الْفَضَلَ مِنِي "كرسول خدانے فرمايا الله تعالى نے جھ سے بہتر اور افضل كوئى مخلوق خلق نہيں فرمائى۔

جناب امير نے سب کچھ بھتے ہوئے صرف عوام الناس کو آپ کی فضیلت ہے بہتر طور پر آگاہ کرنے کے لیے سوال کیا: ''یا رسول اللہ! انت افضل ام جبرائیل'' آیا آپ افضل ہیں یا جرائیل'' ؟

آپ نے ارشادفر مایا:

"اے علی اللہ تعالی نے تمام انبیاء کو ملائکہ سے افضل خلق فرمایا ہے اور میں تمام انبیاء کو ملائکہ سے افضل جیں تمام انبیاء سے افضل ہوں۔ اور اے علی آئمیرے بعد آ پ تمام مخلوقات سے افضل و برتر ہیں۔ ملائکہ تو اس کے دریت سے گیارہ امام بھی تمام مخلوقات سے افضل و برتر ہیں۔ ملائکہ تو ہمارے دوستوں کے بھی خادم ہیں۔

اے علی ! وہ فرشتے تو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور خدا کی تنہیج و تقدیس کررہے ہیں وہ سب ہمارے شیعوں اور ہماری محبت کا اقر ارکرنے والے ہیں اوران کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔



میں تم بے آسرا مخدرات کو خدا کے برد کرتا ہوں۔ پس آپ نے انہیں خدایہ تو كل اورصبر كى تلقين فر مائى \_ اورا بنى بهن جناب ام كلثوم سے كہا:

"اے بہن! اگر میرے بمار بیٹے کوغشی سے افاقہ ہوا ہوتو میں اس سے بھی وداع کرنا جاہتا ہوں کیونکہ آج کے بعد دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ " پی آپ کے حکم ك مطابق جناب ام كلثوم يمار بهيتج ك ياس كئين اوركها: ال بيني اماراسب كهدك گیا' بیٹے اب آپ کے والد بزرگوارخودمیدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم سب اہل بیت اطہارے رفصت ہورے ہیں' سید سجاد جوشدت تے کی وجہ سے نڈھال اور ناتواں تھے یہ خبر سنتے ہی گرتے پڑتے اپنے والد کی خدمت میں پہنچے مظلوم كربلان بره كربين كوسينے سے لگاليا- كافى ديرتك باب بياروت رہے پھرمظلوم باب نے بیار بیٹے سے کہا: "بیٹا میں راہ خدا میں لڑنے کے لیے جارہا ہوں میرے بعد صبر کرنا۔ ہرمصیبت کو تھل سے برداشت کرنا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا کیونکہ ہم اہان بیت کا یمی شیوہ ہے۔

بیٹا! میری شہادت کے بعدتم قید کیے جاؤ کے شہرشہر پھیرائے جاؤ گے۔ بیٹا! جب بزید تعین کی قید سے نجات یاؤ اور مدینة الرسول واپس پہنچوتو میرے حب داروں کو يه پيغام پېنيا دينا كهتمهارا امام رسول الله كا فرزندمع اين اصحاب وياروانصار اورطفل شرخوار کے تین دن کا بھوکا پیاسابڑی بے دردی ہے قبل کر دیا گیا۔

فَعَلَيْكُمُ التَّذَكُّرُ بِعَطْشِهِ وَعَطْشِ اَطُفَالِهِ عِنْدَ اشْرُبِ الْمَاءِ الْبَارِدِ، پس جب شندایانی پیؤتو میرے اور میرے بچوں کی بیاس کو یاد کرلینا" ایس آپ نے بیار بیٹے کو اسرارعلوم ربانی اور اسرارعلم امامت و ولایت بتائے آور دیگر امانتیں ان کے سپر دکیس اور میدان کارزار میں تشریف لائے۔

نے خوب پہچانا ہے میں شدت پیاس سے جان بلب ہوں۔ مولاً نے مجھے تھم ویا:
"مصارف اسے پانی پلاؤ" میں نے اسے پانی پلایا پھر چل پڑے۔ اثنائے راہ میں
میں نے عرض کیا:"مولا جس شخص کو آپ نے پانی پلوایا ہے وہ نصرانی تھا۔ کیا ایسے کفار کو
پانی پلانا آپ کے نزدیک جائز ہے"؟

مولانے فرمایا: "اے مصارف جب کوئی شدت تفتگی سے جان بلب ہوتو اس کو پانی پلانے میں کوئی حرج نہیں خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔"

عزادارو کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ ہمتیاں جنہوں نے شدت پیاس میں کفار

تک کو پانی بلایا ، قوم اشقیا نے فرزندرسول اوران کے شیر خوار بچوں کو تین دن کا بھوکا
پیاسار کھ کر بے دردی ہے تل کر دیا۔ رادی کہتا ہے کہ میں روز عاشور فرزندرسول کی وہ
بیاسار کھ کر بے داردی نہیں بھول سکتا جب انہوں نے اپنے بچوں اور مخدرات
عصمت وطہارت کے لیے پانی لانے کے لیے فرات کی طرف جانے کی کوشش کی اور
قوم اشقیاء سدراہ ہوئی۔ اس وقت مولا نے استغاثہ فرمایا: آپ کا استغاثہ من کرقوم
اشقیاء نے سمجھا کہ شاید حسین شدت پیاس اور اپنے جانثاروں کا انجام دیکھ کر گھبرا گئے
ہیں اور خوف زوہ ہو کر بیعت کرنے پرآ مادہ ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کرقوم اشقیاء نے کہا:
بیں اور خوف زوہ ہو کر بیعت کرنے پرآ مادہ ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کرقوم اشقیاء نے کہا:
بین اور خوف زوہ ہو کر بیعت کرنے پرآ مادہ ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کرقوم اشقیاء نے کہا:
بین یا درخوف ایر بیا بین بینا چا ہے ہواور موت سے بچنا چا ہے ہوتو امیر شام
بیزید کی بیعت کراؤ،

يالفاظ سن كرمولاك چركارنگ بدلا اورآت فرمايا: "استَغْفِرُ الله لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ"

پھرقوم اشقیاء کی طرف رخ کرکے فرمایا: اے گروہ شیاطین کیا تم نے اپنے زعم باطل میں حسین کے استغاثے کواس کی کمزوری پرمحمول کیا ہے۔ تمہارا کیا ہنیال ہے

# چھبیوی مجلس مظلوم کر بلا کی دریائے فرات کی جانب روانگی

فِي الْكَافِي عَنُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ آنَّهُ قَالَ قَالَ آمِيْرُ الْمُوْمِنِيْنَ ۗ آوَلُ مَا يُبُدَاءَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ صَدَقَةُ الْمَاءِ.

کتاب کافی میں جناب صادق آل محر سے مروی ہے کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا:

روز قیامت جب نیک اور پر ہیزگارلوگوں کو ان کے نیک اعمال کا اجروثواب عطا ہوگا تو اس کی ابتداء ان لوگوں ہے کی جائے گی جنہوں نے دنیا میں کسی پیاسے کو سیراب کیا ہوگا۔ کافی میں ایک اور حدیث امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ کسی پیاسے کو پانی بلانا بہترین صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں امام صادق نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی پیاسے کو ایسی جگہ پر پانی بلائے جہاں پانی میسر نہ ہوتو اللہ تعالی اس کو راہ خدا میں ایک غلام آزاد کرانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔''

کتاب کافی میں مصارف سے منقول ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کررہا تھا کہ ہم نے ایک درخت کے نیچ ایک ایک ایٹ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کررہا تھا کہ ہم نے ایک درخت کے نیچ ایک ایک ایٹ فیض کو پڑے ہوئے پایا جس کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ مولا نے مجھے تھم دیا کہ اس کے نزدیک پہنچ تو مولا نے اس کے قریب جا کر اس کے پاس چلیں۔ جب ہم اس کے نزدیک پہنچ تو مولا نے اس کے قریب جا کر اس کے بہرس تم پیاسے تو نہیں ہو؟ اس نے عرض کیا آپ یو چھا کہ تمہارا رنگ متغیر کیوں ہے؟ کہیں تم پیاسے تو نہیں ہو؟ اس نے عرض کیا آپ

Presented by: www.jafrilibrary.com



کہ حسین اپنے عزیزوں کی موت سے ڈرکر اور شدت پیاس سے مغلوب ہوکر بزید کی بعت کرلے گا۔ آپ نے بیکہا اور ذوالفقار حیدری نکالی اور لشکر کفارستم شعار پر جملہ آور ہوئے۔

راوی کہتا ہے کہ اس حملہ میں آپ نے جار ہزار سواروں اور بانچ سو پیادوں کو فی النار کیا۔

اور باتی اشقیاء تتر بتر ہوگئے ۔ مولًا نے گھوڑے کا رخ دریائے فرات کی طرف پھیرا۔ گھوڑے کو پانی میں ڈالا شدت شکّی ہے مضطرب ہو کر گھوڑے نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیالکین فرزندرسول کی پیاس کا خیال آتے ہی فوراً منہ باہر نکالا اور سرکو جھڑکا، تا کہ مولاکو پتہ چل جائے اور کہا اے فرزندرسول! میں نے پانی نہیں پیا۔ مولا نے چلو میں پانی لیا ابھی ہاتھ تھوڑا سا بلند کیا ہی تھا کہ شور ہوا اے حسین اتو پانی پی رہا ہے جبکہ تیرے خیام کولوٹا جارہا ہے۔ مظلوم کر بلا نے بیہ سنتے ہی خیام کی طرف رخ کیا اصل میں اشقیاء چا ہے تھے کہ کسی طرح حسین پانی نہ پئیں اور نہ خیام تک پانی پہنچا سکیس۔ میں اشقیاء چا ہے تھے کہ کسی طرح حسین پانی نہ پئیں اور نہ خیام تک پانی پہنچا سکیس۔ ادھر قوم سم شعار نے جب بید یکھا کہ اس طرح علی کے بیٹے کوزیر کرناممکن نہیں تو سب نے مل کر ہر طرف سے حملہ کر دیا اور مولا زخموں سے چور چور ہو کر زین سے زمین پر تشریف لائے۔

آلا لَعنَهُ اللهِ عَلَى القوم الظَّالِمِينَ

www.jafrilibrary.com

ستائیسویں مجلس شہادت مظلوم کر بلاً

عَنِ الرِّضَّا ُ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا عَلِيٌّ بَشِّرْشِيُعَنَكَ بِأَنَّا لَيْهِ مَن الرِّضَا أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَا عَلِي بَشِرْشِيُعَنَكَ بِأَنَّا لَمُنْ فَعُهُمْ يَوُمَ الْقِيَامَةِ .

جناب امام رضاً مے منقول ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا ''یاعلی اپنے حب داروں کوخوشخری دے دو کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کیں گے۔'' نیزشخ مفید اور شخ طوی ؓ نے امام حسین سے روایت کی ہے کہ رسول اللّٰد ؓ نے

فرمايا

"أَيُّهَا المُومِنونَ عَلَيْكُم بِوَ لَا يَتِنَا اَهُلِبَيْتِ"

اے مومنین! تم پر ہماری ولایت فرض ہے۔ اور قیامت کے دن جو شخص بھی بہشت میں داخل ہوگا وہ ہماری محبت کی بدولت ہی داخل ہوگا۔ روز قیامت کسی نیک شخص کا کوئی عمل خیر ہماری محبت کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ پس سب اعمال ہے افضل عمل ہماری محبت ہے۔

روایت میں ہے کہ جب مظلوم کر بلا تمام یاروانصار کی قربانی بارگاہ الٰہی میں پیش کر چکے اور یکہ و تنہارہ گئے تو آپ نے خود میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا تو

" کہ اے لوگو! تم میں کوئی ایبا بھی ہے جو اس مصیبت کے وقت اولا در سول کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے اور ان کے ساتھ نیکی واحسان کاسلوک کرے۔ کیا تم نہیں جانے کہ میرک کہ میرے باپ علی حیدر کرار ہیں۔ میرے نانا تمام انبیاء کے سردار احمد مختار ہیں۔ میری ماں سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا ہیں"

مظلوم کربلا کی میہ باتیں من کرقوم اشقیاء نے کہا: ''حسین ہم میہ جانتے ہیں کہ حسب ،نسب ،علم ،عمل ،حلم ، سخاوت اور شجاعت میں آپ افضل الناس ہیں لیکن ہمیں آپ اواس حال میں پیاسے ذرج کرنے کا تھم ہے''

ان کی بی گتاخی من کرمولا آگے بڑھے اور لشکر کفار سے نبرد آزما ہوئے کئی ہزار لعینوں کو فی النار کیا۔ بیصورت حال دیکھ کرشمر ملعون نے کہا اے بد بختو! کیا تم جانتے ہوگس سے مقابلہ کررہے ہو؟ اگرتم ای طرح لڑتے رہے تو کوئی ایک بھی نہیں نی سکے گا۔ پس چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو اور انہیں نیزوں تلواروں اور تیروں سے استے زخم لگاؤ کہ وہ خود بخو دگر پڑیں'

ابوخف کہتے ہیں شمر کی ترغیب سے انہوں نے چاروں طرف سے مظلوم کر ہلاً

کو گھر لیا اور ہر طرف سے آپ پر نیزوں تیروں کو اور پھروں کی بارش ہونے لگی
اور روایت کے مطابق آپ کے جہم اطہر پر نوسو پچاس زخم آئے اور فوارے کی طرح
خون آپ کے جسد نازنین سے بہنے لگا۔ اسی حال میں خولی بن زیدا سمجی نے ایک وزنی
تیرمولا کے قلب اقدس پر مارا۔ تیر کا لگنا تھا کہ خون پر نالے کی طرح بہنے لگا۔ آپ نے
وہ خون اقدس اپنے چہرے پر ملا۔ کی نے پوچھا آپ بیرخون چہرے پر کیوں مل رہے
ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا: ''تاکہ روز قیامت اسی خون آلود چہرے سے بارگاہ
بیلی تو آپ نے جواب دیا: ''تاکہ روز قیامت اسی خون آلود چہرے سے بارگاہ

287

باباعلی! اے بھائی حسن میں غریب الوطن بے گناہ تشند لبقل کیا جارہا ہوں''
اس بد بخت نے کئی ضربات لگا کر آپ کی گردن جسم اطہر سے جدا کی ہرطرف سے قد قتل الحسین حسین قتل ہوگئے کی آ وازیں آنے لگیں۔ سیاہ آندھی چلی، سورج کو گہن لگ گیا، جبرائیل امین نے ہفت طبق آسان میں آ واز دی: اے آسانی مخلوق آگاہ ہو جاؤ کے حسین مظلوم قتل کرویئے گئے۔

آلا لَعنهُ اللَّهِ عَلَى القَومِ الظَّالِمِين

5/25/25/25/2

ملعون نے ایک نیزہ مظلوم کر بلا کے سینہ اقدی پر مارا کہ مولا گھوڑے سے زمین پر گرے۔ شمر آ گے بڑھا تا کہ آپ کا سرتن سے جدا کرے وہ آپ کے جم اطہر کو زمین پر گھسیٹ کر آپ کے سینہ اقدی پر سوار ہوا۔ مولا نے اس کی بیگتا فی دکھ کر فرمایا:
"اَمَا تَعْرِ فُنِی مَن اَناً"

كيا توجانا بكريس كون مول؟

شمر نے کہا: ہاں میں جانتا ہوں تو علی کا بیٹا ہے تیرے نانا محمد ہیں اور تیری ماں دختر رسول فاطمہ زہراء ہے۔

فَقَالَ فَلِمَ تَقُتُلَنِيُ؟

اے بد بخت! تو مجھے جانتا ہے تو پھر مجھے قبل کیوں کرنا چاہتا ہے۔

شرنے کہا جسن میں تیری تمام صفات و کمالات سے واقف ہوں ، تمہیں قبل صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یزید سے انعام واکرام پاؤں۔ مولاً نے بیہ ت کر کہا اپنے چہرے ہے کپڑا ہٹا تا کہ میں دیکھ لوں کہ میرے قاتل کی نشانیاں جھے میں ہیں یا نہیں۔ اس لعین نے چہرے ہے کپڑا ہٹایا۔ مولاً نے دیکھا کہ مرض برص میں مبتلا ہے جم پرسفید داغ ہیں اور اس ولد الزنا کی شکل کتے اور خزریہ سے مشابہ ہے بیہ دیکھ کرمولا نے فرمایا تھا کہ اے ملا ! تیرے نے فرمایا تھا کہ اے ملا ! تیرے نے فرمایا تھا کہ اے ملا ! تیرے اس میٹے کو وہ شخص قبل کرے گاجس کا چہرہ کتے اور خزریکی مانند ہوگا'

جب شمر نے بیا تو کہا کیونکہ تمہارے نانا نے مجھے کتے سے تشبیہ دی ہے لہٰذا میں تمہیں پہل گردن قبل کروں گا پس اس بدبخت نے امام ہے کس کومنہ کے بل لٹایا جنجر ہاتھ میں لیا اور آپ کی گردن پر چلانا شروع کیا۔ ابو مخصف کہتا ہے کہ جب وہ بدبخت خنجر چلاتا تو مظلوم کی آ ہ بلند ہوتی اور آپ ایڑیاں رگڑتے اور کہتے گواہ رہنا اے نانا محمد ًا۔ ا تھائیسویں مجلس شہادت مظلوم کر بلاً (بردایت دیکر)

عَنِ الصَّادِقِ اللَّهُ قَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ المَّا قَتِيْلُ الْعَبَرَةِ مَاذُكِرَتُ عِنْدَ كُلِّ مُوْمِنِ إِلَّا بَكَى عِنْدَ كُلِّ مُوْمِنِ إِلَّا بَكى حضرت امام جعفر صادق ہے منقول ہے كہ مظلوم كر بلا حضرت امام حين فرماتے ہيں "ميں وہ شہيد راہ خدا ہوں جس كواتے ظلم وستم سے مارا گيا كہ جس ايمان فرماتے ہيں "ميں وہ شہيد راہ خدا ہوں جس كواتے ظلم وستم سے مارا گيا كہ جس ايمان والے كے سامنے ميرى شہادت كا تذكرہ كيا جائے گا وہ ميرى غربت اور بے كى پرضرور

"بحار الانوار وغیرہ کتب احادیث میں مروی ہے کہ جب روز عاشور مظلوم کر بلا یک و تنہا رہ گئے کوئی مددگار باقی نہ رہا اور آپ نے خود میدان میں جانے کی تیاری کی تو خیام میں ہر بی بی اور ہر بیج سے اس طرح وداع کیا جس طرح وقت مرگ متوفی آپ اہل وعیال کو ملتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ خیام میں سے رونے پیٹنے کی آ وازیں آ ری تھیں۔ ہر طرف الوداع الوداع اور الفراق الفراق کا کہرام مجا ہوا تھا۔

گریہ اس قدر شدید تھا گویا شور قیامت بپا ہے۔ مظلوم کربلا وداع کے بعد میدان کارزار میں تشریف لائے اور اشکریزید کواپے حسب ونسب سے آگاہ کیا تا کہ اتمام جمت ہوجائے ان بد بختوں کو عذاب الہی سے ڈرایا لیکن جب دیکھا کہ کوئی شخص بھی راہ



بهادرون كوقل كيا تقار

اس طرح تم بھی بھی جسین پر فتح عاصل نہیں کر عکتے پس برطرف سے حسین کو گیرے میں اواور جس کے پاس جو ہتھیار ہاس سے حملہ آور ہو'ایک طرف سے جار ہزار تیراندازوں کو حکم دیا کہ دور سے حسین پراس قدر تیر برساؤں کہ اس کا جسم چھلنی ہو جائے۔ عمر بن سعد کا بی حکم من کر تمام لشکرنے چاروں طرف سے مظلوم کو گھیرا جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا امام حسین پر حملہ کیا۔ مختلف روایات میں مظلوم کے بدن پرآنے والے زخموں کی مقدار بہت زیادہ اور بے شاریان کی گئی ہے۔ اور مشہور سے کہ چمرہ اقدی ے لے کر ناف مبارک تک نوسو بچاس زخم تھے۔ اور بیسب زخم جم کے اللے تھے پر تھے۔آپ کے جم میں اتنے نیزے پیوست تھے کہ موائے نیزوں کے اور کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ ناگاہ ایک پھر میرے مولا کی پیثانی پر آکر لگا۔ اور پیثانی سے خون کا فوارہ فكا-آپ نے خون اپنى عباكے دامن سے صاف كيا كداتے ميں ايك طرف سے ايك زہرآ اور تیرآ پ کے قلب نازنین میں ایسا پوست ہوا کہ مولا نے پڑھا ہم اللہ وعلی ملة رسول الله سرآ سان كي طرف الخايا اورعرض كيا:

"اَللَّهُمَّ اِنَّكَ تَعُلَمُ اَنَّهُمُ يَقُتُلُونَ رَجُلاً لَيْسَ عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ الْمُنْ نَبِيَّ غَيْرُهُ

اے اللہ تو گواہ ہے کہ بیاس شخص کوقتل کررہے ہیں جس کے علاوہ روئے زین پراورکوئی فرزندرسول جبیں ہے۔

جب مظلوم کربلا بے در بے زخموں سے نڈھال ہوگئے تو شمر ملعون نے اپنی فوج کوآ داز دی۔"اے اہل کوفہ و شام! اب کیا دیکھتے ہوآ گے بوھوادر حسین کا کام تمام کر دواب اس میں لڑنے کی سکت بالکل نہیں رہی"

راست پرآنے کے لیے آمادہ مہین تو ذوالفقار حیدری کے قبضہ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: "اے اہل کوفہ وشام! میں نے اتمام جت کے لیے تہمیں ہرطرح سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن تم نے مطلقا میری باتوں پرغورنہیں کیا۔ تم این اس الشکر کثیر پر نازاں ہو تہمیں حکومت کے انعام واکرام نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر تمہیں اپنے زور بازویرا تناہی گھنڈ ہے تو آؤ کوئی میرا مقابلہ کرے۔'' روایت میں منقول ہے کہ جب امام حسین نے بیفر مایا تو اشکر کفار پر ایک سکتہ ساچھا گیا۔ ہرایک کے دل پر رعشہ طاری تھا۔ کسی کوآ گے بوصنے کی ہمت بنہ ہوئی۔ جب مولا نے دیکھا کہ کوئی آ گے نہیں بڑھتا تو آپ نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور کی کفار کو واصل جہنم کیا۔مولا ساتھ ساتھ بدرجز پڑھتے جارے تھے:"اے گروہ بے دین مجھے یقین ہے کہ عنقریب میں راہ خدا میں فتل کر دیا جاؤں گا، قتل ہونا بہادروں کے لیے باعث افتخار ہے اور سپخوشنودی پروردگار ہے اے بدبختوا گرچہ میں تین دن کا پیاسا ہوں لیکن راہ خدا میں میراقدم پیچے نمیں ہے گا اور نہ ہی میں تمہاری کثرت سے خائف ہوں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ معرکہ کر بلاسے پہلے میں نے کئی جنگوں میں عرب وعجم کے کئی بہادروں کولڑتے دیکھا ہے لیکن امام حسین کی اس لڑائی کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی ۔ اس کے باوجود کہ مظلوم کر بلا اپنے عزیزوں کے جنازے اور لاشے اٹھا اٹھا کر زخموں سے چور چور تھے۔امام حسین نے اسے شدید حملے کئے کہ کشتوں کے بشتے لگ كَتَ- اور مولاكى زبان ير لا حول وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيْم كا ورو جارى

تھا۔ جب عمر بن سعد نے اپنے شکر کا بیرحال دیکھا تو خائف ہو کر اپنے بھا گئے والوں کو

آواز دے کر کہا:"اے بے حیاؤ! کیاتم جانے ہو کہ کس کے مقابل ہو۔ یعلی ابن ابی

طالب کا بیٹا ہے جس نے بدروحنین اور احدوصفین کی جنگوں میں عرب کے بزاروں Presented by: www.jafrilibrary.com



مظلوم کر بلا انہی راز و نیاز میں مصروف تھے کہ شراعین نے آ گے بڑھ کر کند خنج كے كئى واركر كے كعبة دين كوكرا ديا۔

اركان اسلام كوگرا ديا\_ قرآن كي آيات كومنا ديا\_سراقدس كونوك نيزه پر بلند کیا اورنعرہ بلند کیا اس کے نعرے کی آواز س کرتمام کشکریزیدنے بھی نعرہ بلند کیا۔ زمین وآ سان کانپ اٹھے۔آسان سے ملائکہ کے رونے کی آوازیں آنے لکیں۔ زمین وآسان سے یا ھائے حسین بائے حسین کی آوازیں آئی تھیں۔ خيام مين ماتم كاكبرام في كيا- بيبيان واحسيناه واجده وعليا كي صدائين وين تھیں۔اور فریاد کرتے ہوئے جناب زینب کہتی تھیں۔

"نانا تیری امت نے تیرے بیٹے کوشہید کردیا۔ نانا ہم بے آ سرا ہو گئے۔ نانا مارا کوئی والی وارث نبیس رہا۔ نانا ہم تنبارہ گئے۔ نانا مارے تمام جوانوں اور بوڑھوں حتى كه شيرخوار بچول كوشهيد كرويا گيا- نانا مارى جاورين تك چين لى كئي- نانا مم

آلا لَعنَهُ اللهِ عَلَى القَومِ الظَّالِمِينَ



رہوں۔ بابا میں یہ بھی جاہتا ہوں کہ آپ میرے ذرئے کرنے سے پہلے اپنی آ تھوں پر پی باندھ لیس تا کہ مجبت پدری میرے ذرئے کرنے میں حاکل نہ ہو۔ اسی طرح مجھے ذرئ کرتے وقت آپ اپنی عبا کو اچھی طرح لیسٹ لیس تا کہ میرے خون سے آلود نہ ہوں اور خون د کیھے کرمیری پیاری ماں کا دل رنجیدہ نہ ہو۔ پس بابا جب مجھے قربان کرنے کے بعد واپس گھر جا کیس تو میری ماں کو میراسلام کہنا اور میری قربانی کا واقعہ بالصراحت دفعتا ان کے گوش گزار نہ کرنا بلکہ میری قربانی کی خبر ان کو ایسے عنوان سے دینا کہ آپ کا بیٹا ایسی جگھ شقل ہوگیا ہے جہاں آ رام وسکون اور نعمات ہی نعمات ہیں اور وہ نعمات ہمیشہ رہنے والی ہیں۔

"مالک تو بہتر جانتا ہے لیکن میں تو اساعیل کی قربانی کے ثواب سے محروم

## انتیسویں مجلس قربانی اساعیل اور شہادت حسین کا تقابل

إِذَا بَتُلَى إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ بِلْبُحِ وَالِدِهِ إِسْمَاعِيلَ جب خضرت اساعيل كي قرباني كاحكم جناب ابراجيم كوملاتو وه خواب مين د مکھتے ہیں کہ وہ رکن اور مقام کے درمیان میں کھڑے جس اور خداوند متعال کے علم سے انے بیٹے اساعیل کوانے ہاتھ ہے ذرج کررہے ہیں۔خواب میں بیتھم خداس کر جناب ابراہیم بیدار ہوئے اور اپنے بیٹے اساعیل کو بلایا اور کہا۔اے فرزند دلبند! مجھے تھم ہوا ہے کہ اپنے ہاتھ سے مجھے راہ خدا میں ذیح کروں اور تمہارا خون بہاؤں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو جناب اساعیل نے عرض کیا: "بابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے بورا کیجئے انشاء الله آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔لیکن بابا میری چند گزارشات ہیں امیدے آپ ان کو بورا فرمائیں گے۔ باباجب آپ میرے گلے پرچھری رکھیں گے اور میرے گلے سے خون جاری ہوگا تو یقیناً آپ کومیری یاد آئے گی پس آپ نے اس وقت سے خیال کرنا ہے کہ بید امر مجھ پر قرض تھا اور قرض کی ادائیگی ہرحال میں ضروری ے۔ پس آپ بیسوچ کراپنے دل کوتسکین دیجئے گا۔ نیز بیجھی خیال رہے کہ بیامرخدا ہام خدا کے ہر ملم کی بجا آوری فرض اور ضروری ہے۔

بابا! میری یہ بھی خواہش ہے کہ جب آپ مجھے ذیح کرنے لگیں تو پہلے میرے ہاتھ پاؤں کسی مضبوط ری ہے باندھ دیجئے گا کہ چھری کی تکلیف سے میں زیادہ ترقیا نہ ilibrary com

کوں کا سہارا ہے۔ حضرت امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جب شمر ملعون نے میرے مظلوم جد کو انتہائی مظلومیت کی حالت میں شہید کیا تو آپ کے باوفا گھوڑے ذوالجناح نے اپنے چرے کو خون سے رنگین کیا اور روتا ہوا بردی تیزی کے ساتھ خیام اہل بیت گی طرف دوڑا تا کہ مخدرات عصمت وطہارت کو آپ کی شہادت کی اطلاع دے جب ذوالجناح خیام میں پہنچا تو سب خوا تبن عصمت وطہارت گھوڑے کے گردجم ہوگئیں اور اس کی یہ حالت دکھے کر جمح ہوگئیں کہ مارا وارث شہید ہوگیا۔ سب بیبیوں نے واحجہ واعلیا وصیناہ کہہ کر ماتم شروع کر دیا۔

ألا لَعنَهُ الله عَلَى القومِ الظَالِمِينَ



ہوگیا ہوں آ داز آئی ابراہیم چونکہ تو نے حسین کی مظلومیت پر آنسو بہائے ہیں لہذا ان آنسوؤں کے عوض میں تجھے اتنا تو اب عطا کروں گا جو اساعیل کی قربانی کے تو اب کے برابر ہوگا۔ پس مونین ذاغور کیجئے کہ جس وقت جناب اساعیل ذرئے ہونے لگے تھے وہ بیاسے نہیں تھے۔ وہ بے یارو مددگار نہ تھے۔ وہ غریب الوطن نہیں تھے۔

جبکہ فرزندرسول التقلین بے یارو مددگار غریب الوطن اور تین دن کے پیاسے انتہائی مظلومیت کی حالت میں شہید کئے گئے۔ جب جناب اساعیل کو ذکح کرنے کے لیے زمین پرلٹایا گیا تو ان کا جم صحیح وسالم تھا جبکہ مظلوم کر بلا کا سارا جم زخموں سے چور چور تھا۔ اسی لیے حضرت صاحب الزمان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اشقیاء نے بے در بے حملے کر کے میر بے جد بزرگوار کو گھر بے میں لیا تو آپ کے جم اطہر پراستے تیر تھے کہ آپ کا سارا بدن تیروں میں چھپا ہوا تھا۔ لیکن قربان جاؤں حسین کے صبر پر کہ اس کہ آپ کا سارا بدن تیروں میں چھپا ہوا تھا۔ لیکن قربان جاؤں حسین کے صبر پر کہ اس فقد راذیت اور کشرت صدمات کے باوجود آپ صبر وشکر کا اظہار فرما رہے تھے اور باربار خدائے متعال کی شیح و تبلیل ادا کر رہے تھے۔ آپ کی بیہ حالت و کھو کر ملائکہ کہہ رہے خدائے متعال کی شیح و تبلیل ادا کر رہے تھے۔ آپ کی بیہ حالت و کھو کر ملائکہ کہہ رہے تھے کہ اتنا صابر وشاکر ہم نے خلقت آ دم سے لے کر آئ تی تک کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت امام زمانہ فرماتے ہیں:

''کتنا عجیب اور مصیبت کا وقت تھا جب میرے جد بزرگوار شدت تکلیف اور زخموں کی کثرت کی وجہ سے کر بلا کی گرم ریت پر بھی دائیں اور بھی بائیں پہلو تڑپ رہے تھے۔ روایت میں ہے کہ اس اضطراب کی حالت میں مظلوم کر بلا خیام اہل بیت کی طرف نظر اٹھاتے اور فرماتے اے اہل بیت نبوت اے زینب! وام کلثوم! اے سکیٹ بائے افسوس میرے بعد تہارا کوئی وارث نہیں جو تمہیں ان اشقیاء کے ظلم سے بچائے۔ جو تمہیں ان کی قید سے آزاد کرائے ہیں میں تمہیں خدا کے سپر دکرتا ہوں جو سب بے

## تیسویں مجلس لوٹو تبر کات امام غریب کو

قَالَ اِمَامِ رَضَا ۗ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ نَتُولُى حِسَابَ شِيْعَتَنَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ.

جناب امام رضاً فرماتے ہیں کہ حضورا کرم نے فرمایا: ہمارے شیعوں کا حساب روز قیامت خدا کی طرف ہے ہمارے متعلق ہوگا۔ پس اگر کسی مومن کے ذمہ کوئی ایسا میں رہ گیا ہوگا جس کا تعلق خداوند متعال کے ساتھ ہوگا تو ہم بارگاہ احدیت میں عرض کریں گے کہ بارالہا! یہ ہمارا مانے والا ہے اس مومن کے گناہ بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری سفارش قبول فرماتے ہوئے اس کے وہ گناہ معاف کر دے گا اور اگر وہ گناہ حقوق العباد میں ہوں گے تو ہم اس متعلقہ شخص سے اس کے ذمہ جوحقوق ہوں گے ان کی معافی دلوا تیں گے اور اگر اس مومن نے ہمارے حق کے بارے میں کوئی کو تا ہی نہیں کی معافی دلوا تیں گے اور اگر اس مومن نے ہمارے حق کے بارے میں کوئی کو تا ہی نہیں کی موگی تو ہمارے حق کے بارے میں کوئی کو تا ہی نہیں کی موگی تو ہمارے کے ہم اس سے تعرض کریں۔ اور اس کے قصور سے درگز رہے کہ میں۔

پس مومنین کرام اجب ہماری نجات کا وسیلہ اہل بیت کی محبت ہی ہے تو ہمیں اس امر میں کوتا ہی نہیں کرنا چاہیے تا کہ ان ذوات مقدسہ کی نظر کرم ہم پر ہو۔ خصوصاً خامس آل عباً کی ماتم داری اور ان کے مصائب و آلام پر گریہ وزاری میں کسی فتر کی نہا ہم نہا ہم کے ونکہ ہمارے اس مولا کو آئی بے رحمی سے شہید کیا گیا جس میں کسی کونکہ ہمارے اس مولا کو آئی بے رحمی سے شہید کیا گیا جس



كى مثال اورنظير سابقين ولاحقين مي كبين نبيل ملتى \_

بحار الانواريس بلال بن نافع سے روايت ہے كہ وہ كہتاہ كہ روز عاشور زوال آ فاب كے وقت عربن سعد الن كھ ساتھوں كے ساتھ حسين عليه السلام كى شہاوت كى خبر سننے كے ليے بے تاب كھڑا تھا كہ كى نے آ كركها :اے امير! مبارك ہو حسين قتل ہوگيا۔

ہلال بن نافع کہتا ہے کہ دین کر ہیں وہاں سے چانا ہوا وہاں پہنچا جہال حسین رخموں سے چور چور گرے پڑے ہے۔ ہیں ذرا قریب ہوا میرے کانوں تک بے الفاظ آئے اُفطش اُلعطش حسین کے منہ سے نکلنے والے بیدالفاظ نوج اشقیاء ہیں سے پچھ لوگوں نے بھی سنے اور جواب میں کہا حسین ہم سے پانی مانگنا عبث ہے بلکہ قریب ہے کہتم دوزن کے گرم پانی سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ مولا نے ان کی بید گتا فانہ گفتگوں کر کہا لعنت ہوتم پر کہ میرے بارے میں الیی جگہ کونبت دی جو تمہارے حسب حال ہے میں تو عقریب اپنی نا بزرگوار کی فدمت میں پہنچ کر کوثر وسلسیل سے سیراب ہوں گا اور تمہارے اس بوں گا اور تمہارے اس بے حظم وسم کا شکوہ بھی ان سے کروں گا۔ بیس کروہ فالم اور بھی طیش تمہارے اس بے حظم وسم کا شکوہ بھی ان سے کروں گا۔ بیس کروہ فالم اور بھی طیش میں آگئے اور آ ب کے قبل کی تدابیر کرنے گے کہشم ولدالزنا نے بڑھ کر مولاً کو بڑی شریب ہے۔

ہلال بن نافع کہتا ہے کہ مولاً کوشہید کرنے کے بعد ان بد بختوں نے آپ کا وہ لباس بھی اتار لیا جو زخموں کی وجہ سے تار تار ہو چکا تھا۔ اسحاق حضری نے آپ کا لباس اطہر اتار لیا۔ اور زرہ مبارک مالک بن بشیر ملعون نے اتار لی۔

نعلین اقدس اسود بن خالد نے اتار لی۔ اس کے بعد بجدل بن سلیم نے انگشتری اتارنا چاہی کیکن زخموں کی وجہ ہے آ پ کی انگلیاں متورم ہو چکی تھیں۔ پس rilibrary com

جب وہ انگشتری نہ اتار سکا تو بے دین نے انگوشی اتار۔ نے لیے مولاً کی انگلی بھی کاٹ لی۔ (اس روایت کی تردید میں امام صادق کی ایک روایت بھی ملتی ہے۔اب کون بی روایت متند ہے واللہ اعلم بالصواب) جبکہ آپ کی عباقیس بن اضعف بے دین نے اتار لی۔

اور آپ کے جم ناز نین کوع یاں اور خاک و خون میں غلطاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے پانچویں تاجدار ولایت حضرت اہام محمہ باقر "فرماتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار کو آئی ہے رحمی اور مظلومیت سے ذرئے کیا گیا جتنی کسی ذلیل سے ذلیل جانور کو مار نے ہیں بھی نہیں کی جاتی ۔ حضرت آ دم کی خلقت سے لے کر اب تک کسی نبی یاوسی کو آئی ہے رحمی ہے نہیں مارا گیا جتنی ہے رحمی سے میرے جدا مجد کو شہید کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ و شام نے میرے جدکو نہ صرف تیروں "تلواروں اور نیزوں سے شہید کیا بلکہ جس کے ہاتھ میں جو مار نے والی چیز مثلاً عصا اور پھر کے ڈھیلے وغیرہ آگے اس نے اس خراج ہیں ان کی آئش عناد فرونہ ہوئی اس نے اس خرح بھی ان کی آئش عناد فرونہ ہوئی قو انہوں نے آپ کی لاش اطہر پر گھوڑ ہے دوڑا دیے جس سے ان کے ایک پہلو کی ہوئیاں دوسرے پہلو سے آگیس۔

الْا لَعنَهُ الله عَلَى القَومِ الظَّالِمِينَ الله عَلَى القَومِ الظَّالِمِينَ الله عَلَى القَومِ الظَّالِمِينَ

Presented by: www.jafrilibrary.com

# اکتیسویں مجلس تاراجیٔ خیام اہل بیت

فِي مَقْتَلِ آبِي مِخْنَفٍ آنَّهُ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ نَادَى عَمَرُ بُنُ سَعُدٍ يَا قُوْمُ كَبُّوُا الْحِيَامَ عَلَى آهُلِ بَيْتِ سَيِدِ الْآنَامِ وَاضُرِمُوا فِيهَا النَّارَ.

مقتل ابو مخف میں منقول ہے کہ جب مظلوم کر بلا شہید ہو چکے تو عمر بن سعد نے اپی فوج کو خاطب کر کے کہا اہل بیت کے خیام کی طنا ہیں کا ف کر انہیں مرادو اور ان میں آگ لگا دو اور عورتوں کے پاس جو کچھ ہے اسے لوٹ لو۔ پس وہ بے دین خیام میں داخل ہو گئے اور لوٹ مار شروع کر دی۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ اس وقت میں در خیمہ پر کھڑی و مکھ رہی تھی کہ نا گاہ ایک تعین میرے قریب آیا اور میرے گوشواروں کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ بی رور ہاتھا۔ میں نے کہا۔ ارے بے حیا! تو لوٹا بھی ہے اور روتا بھی ہے تو اس نے کہاروتا اس لیے ہوں کہ آپ اہل بیت کے ساتھ بہت ير اظلم بوا، ب جرم وخطاسب كوشهيد كيا گيا۔ اور مخدرات عصمت وطہارت كے ناموس كو يامال كيا جار ہا ہے اور لوٹنا اس ليے ہوں كداكر ميں نہيں لوثوں گاتو كوئى اورلوث لے گا۔ جناب نينب كہتى ہيں كديس نے كہا۔ اے بدبخت! خداتیرے دونوں ہاتھ اور پاؤل قطع کرے اور مجھے آتش جہم ہے



ے پہلے ہی مررہی ہیں۔لیکن راوی کہتا ہے ان بے غیرتوں میں سے کسی ایک نے بھی چاورواپس نہ کی۔

پس عمر بن سعدامام زین العابدین کی طرف متوجہ موااور کہااے بد بختو حسین کا یہ بیٹا زندہ کیوں چھوڑا ہے؟ فوراً اس بیار کوئل کر دو۔جب جناب زینب علیما السلام نے اس کی بیہ بات سنی تو فوراً بیار بھیجے کے اوپر گر پڑیں اور کہا ارے ظالم! کیا فرزندرسول گافتل تیرے لیے کافی نہیں کہ اب تو اس بیار کے قل کے در پے ہے۔ کیا تیرا دل ابھی ظلم سے نہیں بھرا۔ یابن سَعدِ اِن عَزَمتَ قَتُلُهُ فَاقْتُلِی قَبَلهُ ۔اے عمر بن سعد! اگر تو اس کوئل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے تل کردے 'بی بی کے بیالفاظ من کروہ بدخصلت بیار کر بلا کے قل سے بازرہا۔

بحار الانوار میں ایک روایت جناب فاطمه صغری (معنی جناب سکینة) سے منقول ہے کہ جب میرے بابا کی شہادت ہوگئی تو میں درخیمہ پر روتے ہوئے بیسوچ ر ہی تھی کہ اب کیا ہوتا ہے کیا بیداشقیاء ہمیں قید کرلیں گے یا میرے بابا کی طرح ہمیں بھی قبل کردیں گے جبکہ بیبیوں کی حالت میھی کہ وہ شرم کے مارے ایک دوسرے کے چھے چھپ رہی ھیں کہ اچا تک ایک گروہ نیزہ بکف خیام میں داخل ہوا اور انہوں نے آتے ہی مخدرات عصمت وطہارت کو نیزوں کے ساتھ مارنا شروع کیا ان کی بیا گتاخی د کھ کرخوا تین فریاد کررہی تھیں کہ آیا ہے کوئی جاری مدد کرنے والا ؟ ہے کوئی رسول کی بنیوں کی جادریں بچانے والا کوئی بی بی کہتی تھی اے نانا محد اے باباعلی اے بھائی حسن ہم اس وران جنگل میں بے سہارا ہیں ہمیں کوئی بچانے والانہیں رہا۔ ہمارا کوئی مددگار نہیں رہا۔ بی بی کہتی ہیں کہ جب میں نے سمنظر ویکھا تو میں نے وائیں بائیں اپنی چوچھی زینب کو دیکھنا شروع کیا کہ اگر وہ نظر آئیں تو میں ان کے یاس جا کر جھیے اس کے بعد وہ بد بخت امام زین العابدین کے سر ہانے پہنچا جبکہ بیار کربلا عنی کے عالم میں تھے۔اس بد بخت نے اس بستر کوجس پرمولا لیٹے ہوئے تھاتی زور سے آپ کے ینچ ہوئے تھاتی زور سے آپ کے ینچ سے کھینچا کہ آپ منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ مقتل ابو مخف میں منقول ہے کہ جب امیر مختار نے خروج کیا اور عنان عکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے اس ملعون کو گرفتار کیا اس سے پوچھا کہ تم نے میدان کر بلا میں کیا کیا جرم کیا تھا؟

تواس برنہاد نے کہا اے امیر! میں نے اس روز امام حسین پرکوئی ظلم نہیں کیا تھا صرف ہی بی زینب کے سر سے چادرا تاری تھی اور ان کے کانوں سے گوشوار سے اتار سے تھے۔ یہ من کر جناب مختار بہت روئے اور کہا ارب بدبخت! اس سے برداظلم بھی کوئی ہوسکتا ہے کہ جناب زینب جیسی مرقع عصمت و طہارت ہی بی کے سر سے چادر اتار سے اور پھر کہتا ہے میں نے کوئی ظلم نہیں کیا؟ بچ بتا اس وقت بی بی نے کچھے کوئی بددعا دی تھی ؟ وہ بے دین کہتا ہے ہاں! بی بی نے کہا تھا خدا تیرے ہاتھ اور پاؤں قطع بددعا دی تھی ؟ وہ بے دین کہتا ہے ہاں! بی بی نے کہا تھا خدا تیرے ہاتھ اور پاؤں قطع کر سے اور پھر اسے گئے یہی سزا دی جائے گار جن بی نے فرمائی تھی ایس جناب مختار نے کہا ہی

جمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب فوج اشقیا نے تمام مال واسباب اور خواتین کے سروں سے چادریں چھین لیں تو عمر بن سعد بڑے کروفر کے ساتھ خیام میں داخل ہوا اسے دیکھ کر مخدرات عصمت وطہارت نے کہا اے عمر بن سعد! تو خوب جانتا ہے کہ ہم رسول خدا کی بیٹیاں ہیں تیری فوج نے ہمیں لاوارث سمجھ کر ہماری چادریں لوٹ کی ہیں ان بے رحموں سے کہو کہ ہماری چادریں واپس کر دیں کیونکہ ہم غیرت کے مارے موت



الا لعنةُ الله على القوم الظَّالِمِينَ



چادر ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر بے پالان اونوں پر سوار کر دیا۔ جناب سجاڈ کے گلے میں آئی طوق ڈال کر نجیروں میں جکڑ کر بے پالان اونٹ پر سوار کر دیا اور حکم دیا کہ اس قا فلے کو گئے شہدا سے گزارا جائے تا کہ اپنے وارتوں کی لاشیں بے گوروکفن دیکھ کر ان شکتہ دلوں کو اور زیادہ تکلیف ہو۔ ''فَلَمَّا نَظَرَبِ النِّسُوةُ إِلَى الْقَتُلَى صِحْنَ وَضَرَبُنَ وَجُوهُهُنَّ ''

جب بيبول نے شهدا كى لاشول كا يه منظر و يكھا توسب نے اسے منه پيك لیے۔ راوی کہتا ہے کہ اگر چہ سب خواتین بے تابی اور رہ والم میں منہ پیٹ رہی تھی کیکن مجھے جناب زینب کی بے قراری والا وہ منظر نہیں بھولتا کہ آپ ایسے ول گرفتگی اور بے تابی سے بین کررہی تھیں کہ ہر دوست وسمن کا دل ارز رہا تھا۔ وہ بی بی بروی مظلومیت جرى آوازيس كهدرى تقى: "اے نانا محم ! الله تعالى نے آپ كوسب انبياء برفضيات دی۔ تمام طائکہ نے آپ کا جنازہ پڑھا' تمام مخلوق آپ پر درود بھیجق ہے لیکن ہاے افسوں! آپ کا وہ بیٹا جس کو آپ نے اپنی آغوش میں پالاتھا،عید کے دن جس کے لیے آپ خود سواری بے تھے آج وہی حسین کربلاکی گرم ریت پر بے گوروکفن پڑا ہے۔ ظالموں نے اس کے ایک ایک عضو بدن کے مکڑ سے مکڑ سے کر دیئے ہیں کوئی اس کو دفن كرنے والانہيں۔ نانا! تيري بيٹيوں كاكوئي سہارانہيں ان كاكوئي وارث نہيں بيا اور انہيں لونڈیوں کی طرح قید کر کے بے پردہ لے جایا جارہا ہے ۔نانا ہم کس سے فریاد کریں؟ ماری فریاد سننے والا کوئی نہیں رہا؟ زینب ایسے بھائی پر قربان ہوجس کو انتہائی بے رحی ے ذبح کیا گیا۔ زینٹ قربان ہواس مظلوم پرجس کی شہادت کے بعداس کے خیام کی طنابیں کاٹ دی گئیں اور اس کے اہل حرم کولوٹا گیا۔ قربان ہو بہن اس بھائی پر جس کو ہر طرح کی تکلیفیں دے کرمظلومیت کے عالم میں مارا گیا۔ قربان جاؤں اس بھائی پرجس

# بتیبویں مجلس اہل حرم کی مقتل سے روانگی

قَالَ الشَّيْخُ المُفِيدُ وَالسَّيَّدُ ابنُ طُاؤُسَ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ سَعْدِ لَعَنْةَ

اللَّه بعث براس الْحُسَيُنِ ۚ فِي يَوْمِ عَاشُوْرَ مَعَ الْخَوْلِي بِنُ يزيد الأصبحي وحمِيدِ ابْنِ مُسلِم اللي ابْنِ زِيَادٍ. جناب شیخ مفید اور سید ابن طاؤس نقل کرتے ہیں کہ روز عاشور جب سید الشهداء كي شهادت مهو چكي اور اشقياء خيام امليت كوجلا اورلوك حِيج تواسي دن عمر بن سعد نے مظلوم کر بلاً کا سرنیزہ پرسوار کر کے خولی بن زید اور حمید بن مسلم کو دے کر عبداللہ ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا۔ اس کے بعد اس ملعون نے حکم دیا کہ باقی شہداء کے سربھی تنوں سے جدا کرو چنانچہ اس کے علم پر جب سارے سراس کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے ان سرول کو قبائل عرب میں تقسیم کر دیا اور شمر بن ذی الجوش ،قیس بن اشعت اور عمرو بن الحجاج کے ہمراہ ان سروں کو کوف کی طرف روانہ کر دیا۔ اور خود اس دن اور اگلے دن زوال آفتاب تک وہیں رہااور اپنے مرنے والے بدنہادوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں وفن کیا جبکہ فرزندرسول التقلین اور ان کے عزیز وا قارب کی لاشوں کو بے گوروکفن بغیر دفن کیے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ نیز حکم دیا کہ ابل بیت کی مخدرات کو بے پالان اونوں پر سوار کر کے ساتھ لے چلو۔

وَسَقُوهُ سَهَمُ بَفَي عِوضَ المَاءِ الْمَعِيْنِ يَالَزُرُعُ وَمُعَابٌ هَدًا اَرْكَانَ النَّقَلَيُنِ النَّقَلَيُنِ النَّقَلَيُنِ النَّقَلَيُنِ فَالْعَنُوهُمُ مَا اسْتَعُتُمُ شِيَعْتِي .

اے میرے شیعوں کاش تم کر بلا میں ہوتے اور میری غربت ہے کی کو دیکھتے کہ میں کس بخر وانکساری کے ساتھ اپنے طفل شیر خوارعلی اصغر کے لیے ان بے رحموں سے پانی ما نگ رہا تھا۔ مگر اس قوم اشقیاء نے دو گھونٹ پانی کے اس بے کو خہ دیئے۔ بلکہ پانی کے بدلے اس کے طلق ناز نین پر ایب تیر مارا کہ وہ بچہ تڑپ کر شہید ہوگیا۔ پس میری اس مصیبت پر پہاڑ مکڑ سے مگڑ ہے ہوئے وائے ہوان اشقیاء پر کہ ان بے رحموں نے قلب رسول کو زخی کیا 'پس اے میر سے شیعو! تم پر لازم ہے کہ جس قدر ممکن ہوتم ان پر لعنت کرہ جنہوں نے مجھ مظلوم پرظم عظیم کیا۔

''اے میرے شیعو! جب شندا پانی بینا مجھ بیاسے کی بیاس کو یاد کر لین' جب کسی خریب الوطن اور مظلوم کا جنازہ دیکھوتو مجھ غریب الوطن کی مصیبت کو یاد کر کے رونا۔ کیونکہ میں بیاسا یکہ و تنہا بے رحمی ہے ذرج کیا گیا ہوں اور میرے مرنے کے بعد میری الش کو گھوڑے کے سموں سے پامال کیا گیا ہے۔

ہمارا سلام ہواس ہستی پرجس کی خدمت پر جرائیل جیسا فرشۃ فخر ومباہات کرتا ہے۔ جس کا جھولا فرشۃ فخر ومباہات کرتا ہے۔ جس کا جھولا فرشۃ جھلا ئیں۔ ہمارا سلام ہواس سیدالشہد اڑ پرجس کی تربت کی مٹی شفا ہے۔ جس کی قبر کے نزدیک دعا ئیں قبول ہوتی ہیں۔ سلام ہواس بے کس پرجس کو امت نے نزیب الوطن کر دیا۔ سلام اس مظلوم پر جس پرتمام مخلوق نے آنو بہائے۔ ملام ہواس پر جو خاک وخون میں غلطاں ہوا۔ سلام ہواس پر جس کے خیام کولوٹ لیا ملام ہواس پر جس کے خیام کولوٹ لیا

کو تین دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر یکہ و تنہا قتل کر دیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس معظمہ کے میہ بین سن کراشکر یزید بھی رو رہا تھا۔ جانور (گھوڑے) اس معظمہ کی بید دکھ بھری باتیں سن کرآ نسو بہارہے تھے۔
کرآ نسو بہارہے تھے اور ان کے آنسوان کے سموں پرگرارہے تھے۔

راوی کہتا ہے کہ ای اثنا میں میں نے ایک منفی ی بچی کو دیکھا جس کانام سکنٹہ تھا وہ اینے بابا کی لاش کے ساتھ لیٹ کراس بے قراری سے روتی تھی کہ وہ منظر و کچه کردل کباب موا جاتا تھا۔ وہ معصومہ بارباراہے باپ کو آوازیں وی تھی۔ جب اے کوئی جواب نہ ملاتو دوڑ کرائی ماں رباب کے پاس گئی اور کہا: امال! بابا مجھے جواب نہیں دیتے۔ امال میں تو ان کے سینے پرسونے والی سکینہ ہوں۔ بابا تو مجھے آغوش میں الكر بياركياكرت تق وداع كوقت بهى بابان جھاس طرح بيارنبين كيا جوان کامعمول تھا۔ امال اب بھی مجھے گلے نہیں لگایا۔ امال میں نے بابا کو کئی آ وازیں دیں کیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یہ منظر اور بے تابی دیکھ کر جناب رہاب بھی اور شدت ے رونے لکیں اور کہا: بیٹا کس سے شکوہ کرتی ہو کس سے شکایت کرتی ہو۔ بیٹا! تیرے بابا چلے گئے تو يتيم ہوگئے۔ بچی دوڑ کر باپ سے لیٹ گئی جوبھی آ گے بڑھتامعصوم منتیں كرتى كه مجھے بابا سے جدان كرو۔ مجھے بى مركر بابا سے ال لينے دو۔ مجھے بى مركررو لين دو۔ جناب سكين كہتى كہ ميں نے اسے بابا كے كئے ہوئے گلے سے آوازى آپ

يا شيعتى ان شربتُم ماء عدُبِ فَاذْ كُرُونِى لَوْ سَمِعْتُمْ غَرِيْبًا اَوُ شَهِيُدا فَانَدُ بُونِى انا السَبُطُ الَّذَى مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِى وبحرد الْحيُلِ بعد الْقَتْلِ عَمْدًا سَحَقُونِى لَيْتَكُمُ فِي يَوْمِ عاشُوْرا تنظُرُونِى كيف استشقى لطفُلِى فَآبُوْ اَنْ يَرْحَمُونِى



گیا۔ سلام ہواس پرجس کے اہل جرم کی عزت کو پامال کیا گیا۔ سلام اس پرجس کے جم پر اتنے زخم آئے کہ وہ شدت تکلیف ہے بھی دائیں اور بھی بائیں طرف روپ کر كروثين ليتا تھا۔ سلام ہوفرزندرسول پرجس كو جانوروں سے بھى بدتر حالت ميں قتل كيا گیا۔سلام ہواس بے گوروکفن لاش پرجس کوکوئی دفتانے والانہ تھا۔سلام ہواس مظلوم پر جس کی بہوؤں اور بیٹیوں کولونڈ یوں کی طرحقید کرکے بازاروں اور درباروں میں پھرایا

ألا لَعنه الله عَلَى القوم الظَالِمِين

کیا۔ یس نے دیکھا کہ امام حسین کا سراقدی پرداز کرتے ہوئے آیا اور اپ جسم اطہر کے ساتھ مل گیا۔ امام جسین اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس بزرگ کی گود میں سر رکھ کر خوب روئے اور کہا:

"نانا! آپ کی امت نے میرے ساتھ بیسلوک کیا۔ نانا! میں تیراحسین ہوں جو خاک وخون میں غلطال ہول نانا! مجھے آئی بے رحمی اور مظلومیت اور ظلم سے ذریح کیا گیا جوظلم کی جانور پر بھی نہیں کیا جاتا۔

ين كرحفزت محمصطفي اورزياده رون لكاورفرمايا:

بیاحسین ! تیرے نانا پر تیرااس قدرمظلومیت سے قل کیا جانا بہت دشوار ہے بياً كياتم نے ان كواپنا حسب ونسب نبيس بتايا تھا ؟ كہا: نانا كون نبيس، ميں نے ايك ایک کو اپنا حسب ونسب بتایا تھالیکن وہ کہتے تھے حسین ہم تیرے حسب ونسب سے خوب واقف ہیں پھر بھی تمہیں قتل ضرور کریں گے۔ یہ من کر جناب رسالت مآب نے ات ساتھ آنے والے انبیاء سے کہاتم نے دیکھا کہ میری امت نے میرے نواے کو ک بے رحی ہے ذی کیا ہے یہ من کرتمام انبیاء بھی رونے لگے۔ان سب کوروتا دیکھ کر میں بھی اتنارویا کہ مجھے دوبار عش آگیا پھر جب مجھے عش سے افاقہ ہوا تو ان بزرگوں میں سے کوئی و ہاں موجود نبیس تھا اور مظلوم کر بال کی لاش ویسے ہی سربرید ہ پڑی تھی۔ بحار الانوار میں قبیلہ اسد کے ایک مخص سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبرفرات کے کنارے کیتی باڑی کیا کرتا تھا جب عمر بن سعد کوف کو روانہ ہوچکا تو میں وہاں آیا۔ شہدائے کر بلاکی بے گوروکفن لاشوں کو دیکھا اور ان سے ایسے عجیب وغریب واقعات مشاہرہ کیئے کہ ان سب کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ان لاشوں ے ہوا گزر کر میری طرف آتی تو خوشبوے میرا دماغ معطر ہوجاتا۔ آسان ے کئی

# تینتیسویں مجلس لاشرھائے شہداء کے واقعات پُرسوز

مَقْتَلِ آبِي مَخْنَفٍ عَنِ الطِّرُ مَاجِ بُنِ عَدِى آنَّهُ قَالَ قَدُ كُنْتُ مِنَ الَّذِينَ قَتِلُو المِعَ المُحسَيُنِ فِي طَفِّ كَرُبَلا ءَ وَقَدُ بَقِيَ فِي رَمَقٌ مِنَ الْحَيوةِ.

طر ماح بن عدی کہتے کہ روز عاشور میں ان لوگوں میں سے تھا جو مظلوم کر بلا امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ میں اس قوم جفا کار سے خوب لڑا اور مجھے اس قدر زخم آئے کہ میں نڈھال ہو کر گر پڑا۔ وہ بد بخت سے مجھے کہ میں قتل ہو گیا ہوں جبکہ مجھے میں ابھی زندگی کی بچھ رمق موجود تھی۔

جب عمر بن سعد تمام شہداء کے سروں کو لے کر عازم کوفہ ہو چکا تو اس وقت مجھے ہے ہوشی سے افاقہ ہوا۔ میں کیا ویکھتا ہوں کہ بیں کے قریب سوارصحرائے کر بلا میں نمودار ہوئے میں سمجھا کہ شاہد عمر بن سعد دوبارہ کی اورظلم کے لیے واپس آیا ہے لیکن جب وہ سوار میرے قریب بہنچ تو میں حیران رہ گیا کہ ان کے جسموں سے الی خوشبو آربی تھی کہ مشک وعنر کی خوشبو اس کے سامنے بھی تھی۔ ان کے چہرے نور سے ایسے درخشاں متھے کہ چودھویں کا چاند بھی ان کے سامنے شرما جاتا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں درخشاں متھے کہ چودھویں کا چاند بھی ان کے سامنے شرما جاتا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بزرگ جو ان سب سے زیادہ باعظمت تھے آگے بوطے اور امام حسین کی سربریدہ لاش کو اپنے سے نے لگا کر اور خوب روئے۔ پھر کوفہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ سربریدہ لاش کو اپنے سے نے لگا کر اور خوب روئے۔ پھر کوفہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ

اور آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے بیسوال من کر کہا ہم سب جن اور پریاں ہیں اور ہیں خرندرسول حضرت امام حسین کی مظلوم حسین کی سربریدہ لاش ہے۔ جب میں نے بیسنا تو میں بھی روتا پٹیتا اپنے گھر کو چل دیا کہ گھر والوں کو اس مظلومانہ شہادت کی خبر دول۔

الا لعنه الله على القوم الظالمين

 $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

سارے وہاں پر آتے اور کئی وہاں ہے آسان کی طرف جاتے۔ میں روزانہ ویکھا کہ غروب آفاب کے وقت ایک شیر قبلہ کی طرف سے وہاں پر آجاتا اور صبح کے وقت وہ دوبارہ قبلہ کی طرف چلا جاتا۔ جب کئی روز گزر گئے اور شیر اسی معمول ہے آتا جاتا رہا تو میں نے دل میں خیال کیا کہ میں نے تو ساتھا کہ یہ کوئی باغی ہیں جنہوں نے عبداللہ بن زیاد کے خلاف خروج کیا تھا اور عبداللہ کی فوج نے سب کوئل کر دیا۔ اور ان کی لاشوں کو بے گوروکفن چھوڑ کر چلے گئے۔

اگر ان کا یہ کہنا تی تھا اور بیرسب ہے دین اور باغی تھے تو ان کی لاشوں سے
ایک خوشبو کیوں آتی ہے اور آیا بیرشیران کا گوشت کھا تا ہے یا نہیں آج میں رات کو ادھر
ہی تھیروں گا اور سارا ما جراا پی آئیکھوں سے دیکھوں گا۔ پس میں رات کو وہیں تھیر گیا۔
تھوڑی ہی دیر بعد وہ شیر مجھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں چھپ گیا۔ شیر آہتہ آہتہ چلتا ہوا
ایک ایک لاش کے پاس جاتا رہا بالآخر وہ ایک لاش کے قریب گیا اور اس کے گلے کے
ساتھ اپنا سررگڑنے لگا۔ وہ آئی شدت سے رویا تھا کہ اس حیوان کی بیتا بی دیکھ کر میرا جگر
پھٹ رہا تھا۔ پھر بھے ہی دیر بعد اس صحرا میں ہر طرف استے دیئے روش ہوگئے کہ وہ صحرا
بعد و نور بن گیا پھر میں نے بچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا جو سب کے سب رور ہے
بعد و نور بن گیا پھر میں نے بچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا جو سب کے سب رور ہے
جب میں نے کان لگائے کہ یہ کس کورور ہے ہیں تو میں نے ایک مرد کی آواز ش

ہائے حسین! ہائے حسین! اے فرزندرسول !افسوس صدافسوس کہ ان ظالموں نے آپ کو تین دن کا بیاسا ناحق ذ نج کیا۔

''ان کی بیر آ وازاور الفاظ من کرمیرے رو نکٹے کھڑے ہو گئے۔ میں چلٹا ہوا اس شخص کے پاس پہنچا اور اس سے کہا بھائی آ پ سب کون ہیں؟ اور کس پررور ہے ہیں

Presented by: www.jafrilibrary.com

## چونتیوی مجلس سرحسین کے مجزات

رُوِى صَاحِبُ رَوْضَةِ الْعَلَمَاءِ اِنَّهُ لَمَّا تَوَفِيَّ رَسُولُ اللهِ وَاَظُلَمَتَ الْاَفَاقِ وَالْاَرُجُاءُ وَاغْبَرَّتِ الْاَرْضُفُ وَالسَّاءُ وَاظُلَمَتَ الْاَفَاقِ وَالْاَرُجُاءُ وَاغْبَرَّتِ الْاَرْضُفُ وَالسَّاءُ مَا أَكُلَتُ وَمَا شَرُبَتُ نَاقَتُهُ الْغَضَبَاءُ . (زيروى فَى نابِي

جب سید المرسلین کے رطت فرمائی تو آپ کی مفارفت اور جدائی کے غم میں آپ کی ناقہ غضباء نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ ہروفت آنو بہاتی رہتی تھی۔ لوگوں نے جناب سیدہ فاطمہ زہراء کو اس کی اس حالت کی اطلاع دی تو جناب سیدہ رات کی تاریکی میں اس کے پاس تشریف لے گئیں اے پیار جناب سیدہ رات کی تاریکی میں اس کے پاس تشریف لے گئیں اے پیار کیا اس کے سامنے پانی اور چارہ رکھا اور بہت چاہا کہ وہ ناقہ اس میں سے کیا اس کے سامنے پانی اور چارہ رکھا نور بہت چاہا کہ وہ ناقہ اس میں سے کیا ہوگی ہوئی اور عرض کیا:

''اے رسول التقلین کی دختر اجب سے آپے بابا کا وصال ہوا ہے دنیا مجھ پتاریک ہوگئی ہے۔ ان کی جدائی کی وجہ سے مجھ سے نہ پچھ کھایا جاتا ہے اور نہ پیا جاتا ہے۔ آپ میری معذرت قبول فرمائے اور مجھے کھانے پینے پر مجبور نہ سیجئے۔ اے خاتون قیامت اعتقریب میں آپ کے بابا حضور کی خدمت میں پہنچ جاؤں گی۔ یہاں تک کہ



Presented by: www.jarrilibrar

تھی تو ینچے سے ایک لوح برآ مد ہوئی جس پر لکھا تھا یہ قبر حسین کے لیے تیاری گئی ہے جس کی لاش تین دن گئی ہے گوروکفن پڑی رہی۔ پس انہوں نے مظلوم کر بلا کواس قبر میں دفن کیا۔ اور آج بھی آ ب وہیں مدفون ہیں۔ پھران کی بائیں طرف جناب علی اکبر کی لاش کو دفن کیا اور ان کی پائتی کی طرف ایک کافی بڑا اور گہرا گڑھا کھود کر باقی سب شہداء کو وہاں دفن کر دیا۔ سوائے جناب صبیب ابن مظاہر کے کیونکہ وہ ان کا ہم قبیلہ تھا اور اے وہ خوب پہچاہتے تھے۔

لہذا انہیں الگ قبر میں دفایا گیا اور جناب عباس علمدار کو نہر علقہ کے کنارے الگ دفن کیا گیا کیونکہ آپ وہیں پرشہادت سے سرفراز ہوئے تھے۔

روایت میں ہے کہ جب عمر بن سعد شہداء کے سر نیزوں پر بلند کر کے اپنی فتح کے طبل بجاتا ہوا شہر شہر اور قرید قبریہ سے گزرا تو مظلوم کر بلا کا سربھی باقی شہداء کے ساتھ ساتھ تھا۔ ایک ثقہ راوی کہتے ہیں کہ ای اثناء میں مجھے دمشق جانے کا اتفاق ہوا میں ایک جگہ سے گزرا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ کافی سارے بیج جمع ہیں اور ایک کئے ہیں ایک جگہ سے گزرا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ کافی سارے بیج جمع ہیں اور ایک کئے ہیں ایک جگہ سے گزرا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگھ کافی سارے بیج جمع ہیں اور ایک کئے ایک خص سے بوچھا کہ یہ س مجرم کا سر ہے؟ تو اس نے کہا یہ جسین کا سر ہے۔ میں نے بوچھا کون حسین ؟ تو اس نے کہا وہ حسین جس کی ماں فاطمہ زہرا بنت رسول خدا ہے۔

راوی کہتا ہے جب میں نے بیہ منظر دیکھا کہ سرحسین کی اس قدر بے حرمتی کی جار ہی ہے جو متی کی جار ہی ہے جو متی کی جار ہی ہے تو میں اس قدر رویا کہ مجھے روتے روتے غش آگیا۔

عزادارد! وہ نازک چبرہ جس کو جناب سیدہ پیار کرتے کرتے نہیں تھکتی تھیں جب ای نازک سر کو خاک وخون میں غلطاں کرکے یزید لعین کے دربار میں تخت کے سامنے رکھا گیا تو دوحرام زادہ شاخ بیدآ پ کے دندان مبارک پر مارتا ، قبقیم لگا تا اور کہتا

اس باوفا ناقد کا رنگ متغیر ہوگیا اور وہ قریب المرگ ہوگئی۔ یہ حالت و کی کر لوگوں نے جناب سیدہ کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ اے سیدہ! آپ کے بابا کی ناقد قریب المرگ ہوگئا۔ یہ المرگ ہوگئا۔ یہ المرگ ہوگئا۔ یہ المرگ ہوگئا ہے المرک ہوار اجازت ویں تو اس کونح کر دیا جائے لیکن جناب سیدہ نے اس بات کی اجازت نہ دی اور کہا اس ناقد کو میرے پدر بزرگوار دوست رکھتے تھے لہذا اس کونح نہ کیا جائے۔ پس جب وہ ناقد مرگئی تو جناب سیدہ نے سفید کیڑے میں لیٹوا کر ایک گڑھا کھدوا کر وفن کروا دیا۔ اور اس کی وفات پر اس قدر رو کیں جسے کی عزیز کی موت پر دویا جاتا ہے۔

پس عزیزان محترم خدالعنت کرے اس قوم ستم شعار پرجس نے نواسہ رسول، عبر گوشہ بتول حضرت امام حسین کو تین دن تک پیاسا رکھ کر بردی ہے رحی ہے ذرج کیا اور ان کی لاش اطہر کؤ بے گوروکفن کر بلاکی گرم ریت پرچھوڑ کر چلے گئے۔

روایت میں ہے کہ جب تین دن تک شہدائے کر بلاکی لاشیں ہے گوروکفن پڑی رہیں تو بنی اسد کے لوگوں کو اس بلاکت خیز خبر کی اطلاع ملی وہ میدان کر بلا میں آئے لیکن انہیں ابن زیاد کے خوف ہے کسی کو شہداء کی لاشوں کو دفنانے کی جرائت نہ ہوئی۔ جب بنی اسد کی خواتین نے اپنے مردوں کی بیرحالت دیکھی تو بہت افسوس کیا اور موقی۔ جب بنی اسد کی خواتین نے اپنے مردوں کی بیرحالت دیکھی تو بہت افسوس کیا اور موقی۔ دوتے ہوئے کہنے لگی

''دوائے ہوتم پر کہ فاطمہ زہراء کے بیٹے کی لاش بے گوروکفن پڑی ہے اور تم
ابن زیاد کے ڈر سے اس کو دفنا نے سے گریز کررہے ہو۔ اگرتم یہ کارخیر انجام نہیں دیے
ہوتو ہم مظلوم کی لاش کو دفنا کیں گے اور ہمیں اپنے قتل ہو جانے کا بھی ذرا برابر خوف نہیں
کیونکہ نواسہ رسول کی محبت میں مرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ عورتوں کی بیہ باتیں سن
کر مردوں کو غیرت آئی اور وہ شہداء کی لاشوں کو دفنا نے پر آمادہ ہو گئے۔ مرد لاشوں کو
دفنا نے کے لیے جب قبریں کھود نے گے اور انہوں نے ایک جگہ سے تھوڑی ہی مٹی ہٹائی



" " حسينٌ تو تو بهت جلد بوڙها هو گيا"

آپ كى سراقدى كى دفن كى بارك يىلى كى دوايات بين كى دوايات بين كى دابام جعفر صادق عليه فرماتے بين كي مواليان حيدركرار بين سے ايك شخص نے دمشق سے سر اقدى سرقہ كرك كر بلا بين آپ كى قبراطهر بين دفن كيا ۔اى ليے آپ كى بالين كى طرف كور سے ہوكرزيارت پڑھنامتے ہے۔

الا لَعنه الله عَلَى القوم الظَّالِمِينَ

क्षेक्ष्रक

کی بینائی ختم ہوگئ ہے۔ پس میں وہاں سے چلا اور چلتے چلتے محلّہ کناس میں جا پہنچا۔ اچا تک کیا دیکھتا ہوں کہ چالیس کے قریب بے پالان اونٹ آ رہے ہیں جن پر بیجے اور مستورات سوار ہیں۔

آگے والے اونٹ پر سوار کومیں نے غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ علی بن الحسین ہیں جن کے گلے میں اس قدر وزنی طوق تھا۔ آپ کے نازک گلے کی رگوں سے خون جاری تھا اور ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ آپ گریہ کرر ہے تھے آپ فرمار ہے تھے:

اولادکو کے اور اور کیا اولادکو کے اور کیا اولادکو کے ایک کا اولادکو کے ایک کا اولادکو کے کا وقت کیا اولادکو کے کا وقت کیا گار اور قبل کیا اولادکو کی جمت کا بالکل پاس نہ کیا۔ اور وہ تم سے دوز قبامت ہم اپنے جد ہزرگوار ہے تمہارے اس ظلم کی شکایت کریں گے اور وہ تم سے پوچھیں گے کہ کیا یہی اجر رسالت تھا؟ بتاؤ اس وقت کیا جواب دو گے؟ اے امت جفا کار! تم نیکی بیٹیوں کو سر بر ہنہ بے پالان اونٹوں پر شہر بہ شہر پھرار ہے ہواور اس ہے براظلم میں کئتم ہماری مظلومیت پر مسرور ہور ہے ہواور ہماری مصیبت پر تالیاں بجار ہے ہوا کہ کہتا ہے کہ اہل کوفہ کی مستورات ان قیدیوں کا تماشہ دیکھنے کے حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اہل کوفہ کی مستورات ان قیدیوں کا تماشہ دیکھنے کے لیے گھروں کی چھتوں پر گھڑی تھیں 'جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا تو کسی عورت نے ان قیدیوں کی طرف صدقہ کی مجوریں اور روٹیاں پھینکیں۔ تو جناب ام کلثوم نے عورتوں کو فیدیوں کی طرف صدقہ کی مجوریں اور روٹیاں پھینکیں۔ تو جناب ام کلثوم نے عورتوں کو خلطب کرتے ہوئے فرمایا:

بااهل الْكُوفة إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْنَا حَوَامٌ ." السابل كوفه! بهم ابل بيت رسول بين بهم پرصد قد حرام بن ا اور بی بی نے بچوں كے ہاتھ سے وہ تھجورين اور روٹياں لے كر بچينك ديں۔

## پینتیسویں مجلس قافلہ اہل بیت کی کوفہ میں آمد

قَدُ ورَدَ فِي الْحَبُرِ عَنِ الْاعامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ انَّهُ قَالَ مَنُ ذُكُرِنَا عَدُهُ فَبَكَى لِمُصَابِنا ولما اصابِنا مِنْ نُوبِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ لَهُ لَهُ لَهُ فُوبُهُ وَلُو كَانَتُ مِثْلَ رَبِدًا الْبِحُرِ.

چھے لال ولایت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ جوشخص ہدارے اور پر ہوئے والے مصائب کو سے اور ان مصائب بڑا نسو بہائے ۔ اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرمائے گا اگر چہوہ صحرائے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

بحار الانوار بین ایک روایت مسلم ہے مروی ہے جومعماری کا کام کرتا تھا'وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ابن زیاد نے مجھے کوفہ کے قلعہ کی مرمت کے لیے بلایا جواس وقت اس کا سرکاری دفتر تھا۔ میں کام میں مشغول ہو گیا ایک دن کوفہ کے کوچہ و بازار ہے ایک شوروغل بلند ہوا۔ میں نے ساتھ والے مزدور ہے اس بے تحاشا شوروغل کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ عواق میں ایک خارجی نے امیر شام بزید کے تھم ہے سرتا بی کی اور جنگ کے دوران میں مارا گیا اب اس کا سرمع اس کے رفقاء کے سروں کے بازار کوفہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے لائے ہیں۔ میں نے بوچھا اس شخص کا نام کیا تھا اس نے کہا اس کانام حسین ابن علی تھا۔ جب میں نے بہ ہلاکت خیز خبر سی تو اس مزدور کو کسی بہانے سے باہر بھیجا اور خوداس قدر رویا اور اپنا منہ بیٹا کہ مجھے ایسالگا جیسے میری آ تھوں کہا ہے ہیں۔ میں نے بہ ہلاکت خیز خبر سی تو اس مزدور کو کسی بہانے سے باہر بھیجا اور خوداس قدر رویا اور اپنا منہ بیٹا کہ مجھے ایسالگا جیسے میری آ تھوں

ك قريب كيا تو آپ سورة كهف كى تلاوت فرمارے تھے جب آپ تلاوت كرتے كرت ال آية أم حسِبَتُ أنّ أصْحَابَ الكَهفِ وَالرَّقِيم ير يَنْ يَ توسِل في اينا منہ پیٹ لیا اور عرض کیا اے فرزندر سول آپ کی مظلومیت کا واقعہ اصحاب کھف سے زیادہ عجیب ہے بیمنظر قیامت ہے کمنہیں کہ اہل بیت رسول کے سرنوگ نیزہ پرسوار ہوں اور نبی کی بیٹیاں سر ننگے بازاروں میں پھرائی جارہی ہیں۔ ای طرح ایک اور روایت مقتل ابو مخف میں زید بن ارقم ہے منقول ہے کہ جس میں وہ اشقیاء اہل بیت ہے سروں کو لے کرکوفہ میں آئے تو میں ایک چبوترے پر بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نقارے اورطبل بجتے آرہے ہیں۔اوران کے پیچے اہل بیت رسول کے سر نیزوں پر بلند کئے ہوئے آ رہے ہیں جب مظلوم کربال کا سرمیرے پاس پہنچا تو مولاً سورۃ کھف کی اس آیت کی تلاوت کررے تھے ان اصحاب الگھف والرقیم جب میں نے بیآیت ىٰ تَوْ فَلَطُمَتُ وَجُهِى وَنَادَيْتُ يَابُنَ رَسُولِ اللَّهِ حَمَلُ رَاسِكَ وَقَتْلَكَ اعْجَبُ مِنْ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ. مِن فِي اينا منه بيك ليا اور عرض كيا ال ر سول کے فرزند آپ کے قل اور آپ کے سر کو نیز ہ پر بلند کرکے پھرائے جانے کا واقعہ اسحاب کہف کے قصہ سے کئی درج عجیب ہے۔ سرول کے بعد میں نے ویکھا کہ مخدرات عصمت وطہارت بے پالان اونٹوں پرسر برہنہ قید چکی آ رہی ہیں اور بچے ماؤں کی گود میں رور ہے ہیں۔اور بیبیاں حسرت و پاس کی تصویر بنی نوحہ کرتی آ رہی ہیں اور كهدر بي بين وَاجَدَّهُ وَامْحَمَّدُاه لَبَّيْكَ تُشَاهِدُ نَا بِهَذِهِ الحَالِ.

اے نازا۔ اے محمد مماری اس مظلومیت پر گواہ رہنا ہم بے پالان اونٹوں پر سربر ہندقید ہیں اور کوئی ہماری فریاد سننے والانہیں۔

الا لَعنهُ اللَّه على القوم الظَّالمِين

مسلم کہتا ہے کہ ابھی بی بی کا کلام پورا نہ ہوا تھا کہ ایک عظیم شوروغل ہواد یکھا تو شہداء کے سر نیز ول پر سوار آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی حسین چرہ جو رسول الثقلین سے مشابہ تھا خاک وخون میں غلطاں تھا جب وہ سر جناب زینب کے پاس آ یا تو بی بی بھائی محبت اور ان کی مظلومیت کو دیکھ کر بے قرار ہوگئیں اورغم کے مارے اپنا سر چوب محمل کے ساتھ استے زور سے مارا کہ آپ کی پیشانی سے خون بہنے مارے اپنا سر چوب محمل کے ساتھ استے زور سے مارا کہ آپ کی پیشانی سے خون بہنے مارے اور بھائی کے سراقدس کی طرف اشارہ کرکے انتہائی دل گرفگی کے ساتھ کہا:

''اے بھیا حسین اُ یہ بدست بہن تیرے قربان جائے مجھے پہۃ نہ تھا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے بچھ جیسے ماہ لقا بھائی کا سرنوک نیزہ پر دیکھوں۔ اے بھائی حسین اپی سکنہ سے تو بات کرو قریب ہے کہ یہ معصوم می بچی آپ کی جدائی کے تم سے دنیاہ چل لیے۔ بھیا اے پچھ تلی دیں۔ بھیا آپ تو ہماری معمولی می تکلیف بھی برداشت نہ کر کئے تھے آپ و کھورہ ہیں کہ ہم پر کس قدر مصبتیں ڈھائی جارہی ہیں؟ برداشت نہ کر کئے تھے آپ و کھورہ ہیں کہ ہم پر کس قدر مصبتیں ڈھائی جارہی ہیں؟ بھیا! ہم پر یہ سب آپ کس طرح برداشت کررہ ہیں۔ بھیا! و رااپ فرزند دلبند زین العابد بن کوتو دیکھو ظالموں نے اس ضعف و ناتواں بیمار کوکس طرح زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے؟ بھلا وہ ان مصائب کو کیسے برداشت کرسکتا ہے اور اس پر مزیدظلم بیہ کہ اس پر تازیانے برسائے جاتے ہیں۔ ایس عالت میں کوئی اس کا حامی و ناصر بھی نہیں کوئی اس کی آ واز پر لبیک کہنے والا بھی نہیں۔

اپ بینے کو سینے سے لگائے اے تعلی و یجئے۔

ابو مخف ابن صبیب ہے روایت کرتے ہیں جس وقت اشقیاء اہلبیت کے مروں کو لے کر بازار کوفہ میں آئے تو تقریبا ایک گھنٹہ تک خزیمہ نامی ورواز ہے کے پاس مفہرے رہے۔ میں ان سروں کے پاس گیا چلتے چلتے جب میں مظلوم کر بلاحسین کے سر

حجتنيون مجلس

خاندان عصمت دربارابن زيادميس

فِي مَقْتَلِ آبِي مِخْنَفِ إِنَّهُ لَمَّا ذَخَلَ الْكُوْفَةَ اللِّيَامُ بِرَاسِ الْحُسْنُنِ وَالْعَلَى ابْنِ زِيَادِهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ عَامٍ وَقَدُ الْحُسَنُنِ وَالْعَلَى ابْنِ زِيَادِهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ عَامٍ وَقَدُ الْحُسَنُنِ مُكَانُهُ بِالْحُواصِ وَالْعَوَامِ.

مقتل ابوز یمیں ہے کہ جب اشقیا امام مظلوم کے اہل بیت کے اس کئے ہوئے قافلے کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچ تو وہ بدنہاد اپنے مصاحبین کے ساتھ دربار میں مندنشین تھا اور دربار تماشائیوں سے جرا ہوا تھا۔ جب امام زین العابدین کواس ولد الزنا کے سامنے کھڑ اکیا تواس نے یوچھاتم کون ہو؟ بیمار کر بلانے کہا:



ا پنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جب بیمنظر مظلوم کر بلا کے بھار بیٹے نے ویکھا تو آپ کا کلیجہ غیرت ے پھٹ گیا۔آپ نے اس لعین کو مخاطب کر کے فرمایا اے بد بخت مجھے شرم تونہیں آتی كة نى زاديوں كى طرف آئكھ اٹھا كر بائيں كرر ہے ہو۔ راوى كہتا ہے كہ بيسنا تھا كہ اس بدنها د کواتنا غصه آیا که اپنے جلادوں کو حکم دیا که اس بیار کوفل کر دو جب وہ جلاد بیار كربلاكى برا هے تو جناب زين بار بھتيج ے ليك كئيں اور فرمايا! اے بد بخت كيا حسين کے قبل سے تیرا جی نہیں بھراکہ اس آخری سہارے کو بھی ہم سے جدا کرنا جاہتے ہو؟۔ غدا کوشم میں ایا ہر گرنہیں ہونے دول گی۔ اگرتو اس کوقل کرنے پر آمادہ ہے تو پھر پہلے مجھے قبل کرتا کہ میں بیار بھتیج کاقتل نہ دیکھول۔ جب ظالم نے بی بی کا بیاضطراب اور مصم ارادہ دیکھاتو جلاد کو کہا کہ اے چھوڑ دو کیونکہ ایس محبت کا اظہار میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھراس بدبخت نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان قیدیوں کو قید خانے میں بند کر وو۔ جناب نینب کہتی ہیں کہ اس مظلومیت کے عالم میں ہمارا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ کی کو ہمارے ساتھ ممخواری کی توقیق نہ ہوئی۔اس عرصے میں ہمارے پاس کوئی عورت ہمیں فرزندرسول کا پرسہ دینے نہ آئی۔اگر کوئی عورت آئی بھی تو وہ خورکسی کی کنیز ہوتی

راوی کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کو زندان میں بند کرنے کے بعد ابن زیاد نے کم دیا کہتیا ہے کہ اہل بیت اطہار کو زندان میں بند کرنے کے بعد ابن زیاد نے کم دیا کہ حسین کے سرکومیرے پاس لاؤ۔ جب ایک طشت میں رکھ کر مظلوم کر بلا کے سرکوائ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بدنہاد آپ کے لب ھائے نازئین پر بار بارچھڑی مارتا اور خوش ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس نے خولی بن بزید اصحی کو تھم دیا کہ بیسرتم اپنی تھا طت میں اپنے گھر لے جاؤ اگر بیا کم ہوا تو تچھ سے اس کا مواخدہ کیا جائے گا۔ پس وہ بد بخت آپ کا سرلے کر گھر چلا گیا اور رومال میں لیبٹ کر اسے مکان کے ایک کونے میں رکھ

باہیوں کی طرف متوجہ ہوا کہ مجھے ان میں سے ہر بی بی کے نام ونسب سے آگاہ کرو۔
پس سپاہیوں نے ایک بی بی کی طرف اشارہ کیا اور کہا: اے امیر! بیزین بنت علی ہے
یہ سپاہیوں نے ایک بی بی کی طرف اشارہ کیا اور کہا: اے امیر! بیزین بنت علی ہے
یہ سن کر اس بے حیا نے کہا: ''اے علی کی بیٹی مجھ سے کوئی بات کرو۔ بیسننا تھا کہ بی بی
کو جلال آیا اور فرمایا: اے دشمن خدا تو نے ہماری تذکیل میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں
کیا حالانکہ تو جانتا ہے کہ ہم نی کی بیٹیاں ہیں ہی ہمارے گھر میں تو فرشتے بھی بغیر
اجازت کے نہیں آیا کرتے تھے۔ اس بد بخت نے آپ کا بیسخت لام سن کر کہا:

اے زیب ! تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ چاہتا تھا کہ بزید بن معاویہ سے خلافت چھین لے اور خود مسند نشین ہو لیکن خدانے اس کے ارادے کو ملیا میٹ کردیا اور حسین کی بیر آرز و بار آور نہ ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ اس کتاخ کا یہ کلام سننے کے بعد بی بی کو اتنا غصہ آیا اور آپ نے فصاحت و بلاغت سے جواب دیا گویا محسوس ہوتا تھا کہ خود امیر المونین علی علیہ السلام بول رہے ہیں بی بی نی نے فیادا:

اے بخس کتے! تیرے کہنے کے مطابق اگر میرے بھائی نے خلافت لینے کا قصد کیا تھا تو یہ بھی کوئی جرم نہیں تھا بلکہ یہ ان کاحق تھا۔ لیکن تو نے اہل بیت کے ساتھ جوظلم کیے ہیں ان کی وجہ ہے تو نے خود کو عذاب جہنم کاحق دار بنالیا ہے۔ اے بدنہاد! جو ظلم تو کرسکتا تھا وہ کر لیے! اب اس وقت کے لیے تیاررہ جب اس عادل و تہار کے دربار میں تو بطور مجرم پیش ہوگا اور میرے نانا رسول کا نئات میرے بھائی کے خون کے مدعی میں تو بطور مجرم پیش ہوگا اور میرے نانا رسول کا نئات میرے بھائی کے خون کے مدعی موں گے۔ بتلا اس وقت تو کیا جواب دے گا؟ بی بی کامیہ کلام من کروہ بد بخت شخت طیش میں آیا اور جا ہا کہ آگے بڑھ کر مارے بی بی کولیکن عمر بن حریث نامی ایک شخص اٹھا اور کہا ہے۔ اے امیر! یہ عورت ہے اور سی عورت پر تمہارا ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں۔ پس وہ بد بخت اے امیر! یہ عورت ہے اور سی عورت پر تمہارا ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں۔ پس وہ بد بخت

''اے میرے نورنظراے میرے لخت جگر! افسوں صد افسوں کہ تجھ ہے گناہ غریب الوطن کئی دن کا پیاسا قربانی کے جانور کی طرح ذبح کر دیا گیا۔اور کوئی تیری مدد کونہ پہنچا۔''

وہ مومنہ کہتی ہے کہ بی بی کا یہ نوحہ من کرغم کے مارے مجھے دوبارہ غش آگیا، پھر جب افاقہ ہوا تو دیکھا کہ سرافدس ای طرح پھر تنور میں رکھا ہوا ہے۔ ضبح خولی ملعون وہ سرکے کرچلا گیا۔

الا لَعَنَّهُ اللَّهِ عَلَى القَومِ الظَّالِمِينَ

دیا۔ آپ کے چہرہ انور کے نور ہے اس کا گھر منور ہو گیا خولی کی بیوی جو مومند تھی اس کو بہت تعجب ہوا۔ اس شق ہے پوچھا کہ رو مال میں گیا ہے؟ جس کی روقتی ہے سازا گھر روشن ہو گیا ہے؟ اس بد بخت نے جواب و پا

> ''ية فرزندرسول محسين كاسر بهدوه في في بيس كر فَهَكَتُ وَقَالَتُ يَاعَدُوَّ اللَّهِ اَلْبَشِرُ بِسُخُطِ اللَّهِ وَعَذَابِهِ يَوُمُّ الْقِيَامَةِ.

> بہت روئی اور کہااے دشمن خدا! اپنے آپ کو خدا کے غضب اور عذاب . کے لیے تیار رکھ۔

اے بد بخت! آئے ہے نہ میں تیری زوجہ ہوں اور ٹاتو میراشو ہر ہے۔ اس ظالم نے باون دستے کا دستہ اس کے سرپر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سرپھٹ گیا اور خود گھر ہے بھاگ کراپی دوسری بیوی ثعلبیہ کے گھر چلا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ خولی نے وہ سر اقدس تنور میں رکھ دیا تھا، خولی کی بیوی کہتی ہے کہ میں ساری رات روتی آور سرتی ہی رہی اور مجھے مطلق نیند نہ آئی۔ ناگاہ میں نے ساکہ آپ کا سراطہر تلاوت فرما رہا ہے اور آپ بیر آیت مبارکہ تلاوت کررہے ہیں۔

وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواىً مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ \_

یعنی عنقریب ان لوگوں کو پیۃ چل جائے گا جنہوں نے ظلم کیے کہ وہ کہاں کہاں پہنچ گئے؟ وہ مومنہ کہتی ہے کہ آپ کے سراقدی سے بیہ الفاظ من کر میں اس شدت سے روئی کہ روتے روتے مجھے غش آ گیا۔ پس جب مجھے غش سے آ فاقد ہوا تو میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ کونین فاطمہ زہرا ءاپنے بیٹے کا سرآ غوش میں لے کر رو

ربی بیں اور کہدر ہی ہیں۔

# سینتیسویں مجلس شہدائے کر بلا کے سروں کی شام روانگی

وَقَالَ اَبُوُ مَخُنَفٍ إِنَّ ابْنَ زِيَادٍ اِسْتَدَعَى شِمْرًا وَ خُولِيُ وَعَمَرَ بُنُ الْحَجَّاجِ وَ شِيْتَ بُنَ رَبَعِي الَّذِي مِنَ اَرْبَعَةٍ الَّذِينَ بَنُو اَرَبَعَ مِنَ الْمِعَةِ الَّذِينَ بَنُو اَرَبَعَ مَنَ الْحَجَّاجِ وَ شِيْتَ بُنُ رَبَعِي الَّذِي مِنَ اَرْبَعَةٍ الَّذِينَ بَنُو اَرَبَعَ مَسَاجِدَ لِقَتْلَ الْحُعَيْنِ .

جب شہدائے کربلا کے سرابن زیاد کے پاس پنچ تو اس نے شام میں يزيد كوايك خط ارسال كياجس مين قتل امام حسين ، فتح كربلا اور ابل بیت کے اسروں کے بارے میں ممل حالات لکھ کر مبارک باو دی۔ اس کے جواب میں یزید نے ابن زیاد کولکھا کہ مجھے تمہارے فہم وفراست کے بارے میں جو گمان تھاتم اس پر پورے اڑے ہوتم نے میرے خوابوں کو تعییر دی ہے لہذا ہم تم سے بہت خوش ہیں پس تم شہداء کے سراور اہلبیت کے قافلے کومیرے یا س بھیج دو تا كه بم دنیا والوں كو بتاكيس كه باغيوں كا كيا انجام ہوتا ہے؟ پس اس لعين نے بروايت ابو مخف شمر ابن ذی الجوشن خولی بن بزید اصحی ،عمر بن حجاج اور شیث بن ربعی حیار افراد کی سرگردگی میں پانچ سوسپاہیوں کے ساتھ شہداء کے سروں اور لٹے قافلے کوشام کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ جس شہرے گزرو وہاں کے حاکم کو حکومت کی طرف سے کہنا کہ ا ہے اپے شہروں کو سجاؤ میزید کی فوج کا استقبال کرواور حسین کے قتل کا جشن مناؤ۔



زیادہ قابل کر یم تھی۔ جن کا نانا محر ، جس کا باباعلی اور جس کی ماں فاطمہ الزہڑا ہیں۔

دہاں سے یہ بد بخت مرشاد نامی قریہ میں پنچے جب وہاں کے باشندوں نے
امام حسین کے سرافدس سے نور کی شعاعیں نکلی دیکھیں تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی بزرگ ہستی

ہے اور اے بڑے ظلم سے ذرح کیا گیا ہے اور اس کے اہل وعیال کو قید کرکے لے جایا
جارہا ہے۔ لہذا روتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے وہ کہتے جارہے تھے اللہ
مہارے قامکوں پر اعنت کرے۔

مقتل ابو مخنف میں مہل بن سروردی سے منقول ہے کہ جن ایام میں فرزند رسول امام حسین شہید ہوئے تھے انہیں ایام میں میں بھی ہزار دینار لے کراپنے شہرے عازم جج ہوا۔ کوفہ سے شام کی طرف چلا کہ اثنائے راہ میں میں نے ایک قافلہ دیکھا جو شام كى طرف عازم سفر تھا۔ ان كے محاصرے ميں بہت سے سرتھے جو نيزوں پر بلند تھے۔ان کے ساتھ کچھ متورات اور بچے تھے۔ جن کے لباس سے ہوئے تھے اور وہ بے پالان اونٹوں پر سوار تھے یہ ویکھ کرمیں نے اہل شکرے پوچھا کہتم کس کے سابی ہواور میسرکن کے ہیں اور یہ بیچ اورمستورات کون ہیں؟ تو نشکر والول نے جواب دیا كدكياتم نہيں جانتے كہ ہم يزيد كے سابى بين - يد سين اوران كعزيز وا قارب كے سر ہیں اور بیان کے اہل وعیال ہیں۔ جن ہم حاکم شام کے پاس شام لے کر جارہے ہیں۔ میں نے یو چھا یہ حسین کون تھا؟ جس کوتل کر کے تم استے خوش ہور ہے ہواوراس ك ابل وعيال كوقيد كرك لے جارے ہو؟ انہوں نے جواب ديا يد حسين فرزند على ابن ابی طالب تھاجس نے بزید پرخروج کیا تھا میں نے پوچھا کہ اس کی قوم قبلے کا کچھ پتہ ہتوانہوں نے کہا اس کی ماں کانام فاظمہ بنت محمد عہال کہتا ہے بیسننا تھا کہ وفورغم ے میں رونے لگا۔ روتے روتے میں اس لئے ہوئے قافلے کے پاس گیا دیکھا کہ

مندرجہ بالا چاروں افراد وہ تعین ہیں جنہوں نے امام حسین نواسہ رسول جگر گوشہ بتول کی شہادت کی خوشی میں کوفہ میں چارمساجد تعمیر کرائیں تھیں۔

پس یہ قافلہ کوفہ ہے چلا اور پہلی منزل مقام حصاصہ کوقر ار دیا۔ پھر وہاں ہے منزل تكريب پر قيام كيا۔ اور حاكم شهركوكهلا بھيجا كەشهركوسجاؤسب مرد وزن زينت كريں یں انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا ظہار کیا ان کی اس قدر خوشی کا مظاہرہ کرنے پر وہاں ك نصاري نے اس كا عب دريافت كياتواس قوم بدنهاد نے كہا كه حاكم شام يزيدير كھ لوگون نے خروج کیا ہے اس ہم نے مع اسحاب کومل کیا اور ان کے اہل وعیال کو قیدی بنا كرشام لے جارے بيں انصاري نے يو چھا كداس كانام كيا تھا تو انہوں نے كہا كداس کا نام حسین ابن علی تھا۔ انہوں نے یو چھااس کی ماں کا کیا نام تھا۔ کہا فاطمہ بنت محمد کیا س كرانبول نے يو چها هل هي بنت نبيتكم قالوا نعم . كهاوه فاطمه جوتمهارے ني کی بٹی تھی؟ تو ان بد بخوں نے جواب دیا ہاں بیای حسین کا سر ہے اور بیاس کے ابل وعمال۔ ہیں بین کرنصاری نے کہا اعنت ہوتم پر اپنے نبی کی ذریت کوفل کر کے خوش ہورے ہو۔ تم کیے ملمان ہو کہ نبی کے بیٹے کو قبل کرے اس کی مخدرات کو قید كرك ان كى تذليل كرتے ہواور مسلماني كا دعوىٰ بھى كرتے ہو؟ خدا كاشكر ہے كہ ہم اس جفار کار قوم کا حصہ نہیں ہیں۔اس کے بعد دیر تک میں چلے گئے اور کافی دیر مظلوم کر بانا کی مظلومیت پرروتے رہے۔

تکریب سے یہ قافلہ وادی نمہ میں پہنچا۔ ناگاہ رونے کی آ وازیں آنے لگیں تمام جنات آپ پر گریہ کر رہے تھے اور کہتے تھے ہائے افسوس کہ وہ عظیم ہتی قتل کر دی گئی جس کی محمصطفی اپنی آغوش میں پرورش کرتے رہے۔ جس کی پیشانی کے رسول خدا بوے لیتے تھے۔ ہائے افسوس اس ہتی کو ذرج کر دیا گیا جو عرب اور مجم سب سے فدا بوے لیتے تھے۔ ہائے افسوس اس ہتی کو ذرج کر دیا گیا جو عرب اور مجم سب سے افلام

ed by: www.jafrilibrary.coi

ایک بی بی اتنی شدت اور مظلومیت سے رور ہی ہے کہ ہر سننے والے کا جگر پھٹا جارہا تھا اور وہ یہ بین کر ہی تھیں۔ ہائے افسوس کہ ہم لاوارث ہو گئے۔ ہمارا کوئی فریاد رس نہیں۔اس فلک کج رفنار نے ہمیں انواع واقسام کے مصائب بیں بہتلا کیا۔ سہل کہتا ہے میں نے بوچھا کہ یہ بی بی کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ ام کلثوم دختر امیر المومین علی ابن طالب ہیں۔

ألا لَعنه الله عَلَى القومِ الظَالِمِينَ

소소소소소



روایت میں ہے کہ ان اشقیاء نے کوچ کرنے میں تھوڑی ہی دیری تو اہل موصل تلواریں
لے کر ان پر مملد آور ہوئے اور ان میں سے ستر کے قریب سپاہیوں کوئی النار کر دیااور کئی
زخی ہوگئے۔ پس وہ بھاگ کر رحبہ مزاجین میں جاتھہرے اور تین گھنٹے وہاں قیام کر کے
شہر خزا کے قریب میں پہنچ جو کثیر الخلقت (Over Papulated) شہر تھا۔ وہاں
بھی انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع پہنچائی جب اہل خزانے ان بے دینوں کی آمد اور
ارادے کی اطلاع پائی تو اپنے شہر کے دروازے بند کر لیے اور فیصل پر چڑھ کر ان پر
لعنت و ملامت کی اور کہا جلد از جلد یہاں سے دفع ہو جاؤ تم اولا دانبیاء کے قاتل ہو کہیں
تہماری بدبختی کی وجہ سے ہم بھی عذاب میں مبتلانہ ہو جائیں۔

ابوخف کہتا ہے کہ یہ تن کروہ وہاں سے کوچ کر کے شہر تعمان میں پہنچے وہاں کے باشندے اس تشکر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی اور انہیں کھانے پینے کا سامان بھی بھم پہنچایا۔ ان کی خوشی کا یہ منظر جناب زیب نے دیکھا تو بوچھا اس شہر کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے کہا اسے بلدہ نعمانیہ کہتے ہیں آپ نے بددعا کی خدا اس شہر کو ویران وہر باد کر سے اور ان لوگوں پر ایسا حاکم مسلط کر سے جو ان پر بددعا کی خدا اس شہر کو ویران وہر باد کر سے اور ان لوگوں پر ایسا حاکم مسلط کر سے جو ان پر بر خوتی کر کے شہر شیر از میں پہنچے تو اہل شہر بر نوجھا کہ بیکس کے سر ہیں اور یہ قیدی کون ہیں؟ تو انہوں نے جو اب دیا: ''بی حسین نے پوچھا کہ بیکس کے سر ہیں اور یہ قیدی کون ہیں؛ تو انہوں نے جو اب دیا: ''بی حسین ابن علی کا سر ہے اور بیاس کے اہل حرم ہیں۔ بیسنا تھا کہ اہل شہر نے تلواریں نکال لیس اور کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ ور نہ کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔

پس وہ نامراد آگے چل دیئے اور شہر قرطان کے قریب پہنچ۔ اور شہر میں داخل بونا چاہا لیکن وہاں کے باشندگان ان حریصوں کی حرکات سے پہلے ہی مطلع ہو چکے سے۔ لہٰذا اپنے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ یہ بد بخت شہر کے باہر شب بسری کرنے

# ار تیسویں مجلس حالات سفر شام

مقتل ابو مخف میں ے کہ منزل مرشاد سے سے بدکردار مقام کیل پر بہنے جو موصل کے قریب ہے۔ وہاں ۔۔ انہوں نے حاکم موصل خالد بن مشیط کو ایک خط جیجا کہ ہمارے لیے کھانے یتنے کا سامان لے کر فوراً ہمارے پاس پہنچو اور شہر کوخوب سجاؤ اور یزید کی فتح کا جشن مناؤ۔ چنانچہ حاکم موسل کے تھم پر سب اہل موسل نقارے بجاتے ہوئے خوش وخرم اس قافلے کے احتقبال کے لیے شہرے باہر نکالیکن جب ان کی نظر مظلوم کر بلا کے سراقدس اور مستورات اور بچوں پر پڑی تو یو چھا بیسرکن کے ہیں اور بیعورتیں کون میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک باغی نے عبیداللہ ابن یاد سے بغاوت کی پس ابن زیاد نے اپنی فوج بھیج کر ان کا قلع قمع کر دیا اور ان کی عورتوں کو قید كرليااب ہم انہيں يزيد كے ياس ومثق لے كر جارہے ہيں۔ اہل موصل نے يوچھا كه اس باغی اورسرکش کا نام کیا تھا تو انہوں نے کہا:حسین بن علی ابن ابی طالب یہ س کر انہوں نے کہا کیاتم نے حسین بن فاطمۃ ازم اء کوشہید کر دیاہے! تو بد بختوں نے کہا باں! ہم نے ای حسین کونش کیا ہے۔ یہ سنتے ہی اہل موصل میں سے کئی لوگ آ مادہ جنگ ہوئے اور کہا اے ظالمو! خداتم پرلعنت کرے تمہارے امیر اور پزیدسب پرلعنت ہو۔ تم اولا دانبیاء کے قاتل ہو۔ جلدی ہے یہاں ہے دفع ہو جاؤ ورنہ سب کو مار دیا جائے گا

ہے؟ خولی نے کہا دس ہزار درہم کی راہب نے کہا اگر میں تجھے آئی رقم دے دوں تو تھوڑی دیرے لیے بیسر میرے حوالے کر علتے ہوتا کہ میں اس کی زیارت کرلوں۔ آئی بڑی رقم کے لالچ میں آ کر اس نے سرراہب کے حوالے کرنے پر رضا مندی کا اظہار کیا۔ پس راہب نے وہ رقم دی اور سرکو لے کراپئی عبادت گاہ میں پہنچا۔ سراقدس کو کھولا اور مشک وگل بے معطر کیا اور کمال ادب اور تعظیم سے اپنی آئھوں سے لگایا۔ اور آ پ کے نازنین لیوں کے بوے لیے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ روتا رہا اور درج زمل بین کرتارہا:

''اے فرزندر رسول جھ ناچیز پر بیامز بہت دشوار ہے کہ آپ ایک مظلومیت ہے ان کوں کے ہاتھوں ذکا کیے گئے۔ امرخولی ملغون آپ کے سراقدس کونوک نیزہ پر بلند کرکے اس طرح شہر بہ شہر پھراتا رہے اور آپ کے اہل حرم کو قید کرکے سربر ہند کوچہ و بازار بیں ان کی تذکیل کرتا پھرے۔ افسوں صدافسوں کہ بیں کر بلا بیں حاضر ہو کر آپ کی نفرت نہ کرسکا۔ اب سوائے کف افسوں بلنے کے میرے پاس اور پچھ بھی نہیں۔ میرے آ قا! بیں اس وقت تک اپنا سرآپ کی بارگاہ سے نہ اٹھاؤں گا جب تک آپ میری شفاعت کی ضانت نہ دے دیں' بیس کر سراقدس مظلوم کر بلا سے آ واز آئی ۔ ''اے راہب آگر میری شفاعت کے طالب ہوتو میرے نانا کے دین کا اقر ارکر لو بیس شفاعت کی ضانت دیتا ہوں' اس پر راہب نے کہا: ''مولا گواہ رہنا میں خدا کی واحدانیت اور آپ کے بابا کی امامت کا اقر ارکر رہا ہوں۔

الا لعنه الله على القوم الطَّالِمِينَ

☆☆☆☆☆

کے بعد منزل جماۃ پر پنچ وہاں کے باشدوں نے بھی اپنے شہر کے دروازے بند

کر لیے۔ وہاں یہ بد بخت منزل جمص پر پہنچ اور ایک دیر میں تھہرے جب رات ہوئی تو

دیر کے بوڑھے راہب نے دیکھا کہ ان سروں سے ایک ایبا نور ساطمع ہورہا ہے جو

زمین سے آسان تک چلا جارہا ہے اور اس روشن سے سارا دیر منور ہے تو وہ بوڑھا راہب
باہر نکلا اس نے دیکھا کہ ایک سر جوان سے زیادہ نورانی ہے آسان سے فرشتوں کی فوج
در فوج اس سرکی تعظیم و تکریم کررہے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔

السلام علیک یا ابا عبداللہ! اے بے کس ومظلوم حسین ہمارا سلام قبول سیجئے۔

یہ منظر دیکھ کر وہ راہب ساری رات تربیّا رہا صبح کے وقت جب ان ظالموں نے کوچ کا ارادہ کیا تو راہب نے پوچھا اے گروہ شیاطین! تم کون ہواور یہ سرکس مقدس ہتی کا ہے؟ تو سب نے خولی کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے خولی سے وہی سوال کیا تو خولی نے کہا یہ اس باغی کا سر ہے جس نے عبیداللہ ابن زیاد پرخروج کیا تھا اور یہ اس کے اہل وعمال ہیں۔

راہب کہتا ہے اس باغی کا نام کیا تھا۔خولی نے کہا حسین ابن علی ہے س کر راہب کہتا ہے اس باغی کا نام کیا تھا۔خولی نے کہا جہا ہاں وہی راہب کہتا ہے کہ کیا تم نے فاطمہ بنت محمر کے بیٹے کوئل کیا ہے؟ خولی نے کہا بال وہی حسین بیسنا تھا کہ راہب رو نے پیٹنے لگا اور کہا:''خدا کی لعنت ہوالی قوم پرجس نے اپنے نئی کے بیٹے کوئل کیا اور اس کے اہل حرم کومقید کر کے شہر بہ شہر پھرا کر ان کی تذلیل کررہے بیں''

بھر را ہب نے کہا ایک مرتبہ یہ سر اقدی کھول کر مجھے دیکھا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔خولی نے کہا ایمانہیں ہوسکتا کیونکہ دمشق جاکر یزید کے سامنے ہی اس سرکو حواوں گا اور انعام پاؤاں گا۔ را بب نے کہا تجھے یزید سے کس قدرانعام کی امید

### انتالیسویں مجلس اہل بیت عسقلان میں

فِى الْمُنْتَخَبِ آنَّهُ لَمَّا وَصَلَ الْقَوْمُ مَعَ الرُّوْسِ وَلِسَّبَايَا إِلَى عَسُقَلاَنِيُ فَامَرَ أَنْ يُزَيِّنُ عَسُقَلاَنِي فَامَرَ أَنْ يُزَيِّنُ الْبَلَدَةِ يَعْقُوبُ الْعَسْقَلاَنِي فَامَرَ أَنْ يُزَيِّنُ الْبَلَدَةِ يَعْقُوبُ الْعَسْقَلاَنِي فَامَرَ أَنْ يُزَيِّنُ الْبَلَدَ،

کتاب منتخب میں منقول ہے کہ جب لشکر یزید کا یہ قافلہ شہر عسقلان کے قریب پہنچا تو وہاں کے حاکم لیقوب عسقلان (یہ بد بخت میدان کر بلا میں شامل تھا) نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ تمام مردو زن لباس فاخرہ پہن کر خوشی کے شادیا نے بجاتے ہوئے لشکر یزید کا استقبال کریں اور اس عظیم فتح پر ایک دوسرے کو مبارک باد پیش کریں کیونکہ اس سے زیادہ خوشی کا اور کوئی دن نہیں۔

پس بہ قافلہ بڑے کروفرے شہر میں داخل ہوا۔ عین اسی وقت زریر خزاعی نامی تاجر بھی تجارت کی غرض ہے باز ارعسقلان میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ تمام بازار تماشائیوں سے بھرا ہوا ہے اور سب ایک دوسرے کو مبارک باد دے رہے ہیں۔ زریر نے بیرحال دیکھ کر کمال تعجب سے اہل شہر سے وجہ پوچھی اور کہا کہ بہ کن بے کسول کے سر

میں اور بیمورتیں کون میں جو سربر ہنداونٹوں پرسوار میں؟



کے قدموں پر نچھاور کر دیتا۔ مولاً نے اس کے بیہ جذبات محبت دیکھ کر کہا خدا تھے اس اظہار ہمدردی پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ زریرنے کہا مولا میرے لائق کوئی جکم ہو توارشادفرمائے۔

مولانے کہازریر اگر کر سکتے ہوتو کی طرح اس شخص کوراضی کرے آگے لے جاؤجس کے پاس اس سروالا نیزہ ہے تا کہ لوگ اس سرکو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور رسول کی بٹیاں ان ظالموں کی نظروں سے محفوظ ہو جائیں۔ زرر کہتا ہے کہ میں نے اس نیز ہ بردارملعون کو پچاس مثقال سونا دیااور بہت منتوں سے اسے مخدرات عصمت و طہارت کے اونوں سے آ گے لے گیا۔ پس تماشائی سراقدس مظلوم کربڑا کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ میں دوبارہ مولاً کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مولاً اور کوئی حکم ہو جو میں بجالاؤں ۔مولانے کہازر رحمکن ہوتو کچھ جا دریں لا دوتا کہ میں اپنی ماؤں اور بہنوں کے سر ڈھانپ سکوں۔ زریر کہتا ہے کہ میں نے حکم کی تعمیل کی کہ اس اثنا میں ایک شوروغل بلند ہوا کہ شمر آرہا ہے میں نے شمر کو دیکھا تو صبراور ضبط نہ کرسکا اور شمر کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا: "خدا تھھ پر لعنت کرے شرم نہیں آتی رسول تقلین کے بیٹے کوئین دن کا پیاسا رکھ کر جانوروں ہے بھی بدتر سلوک کے ساتھ بے جرم وخطا ذیج كرديا-آپ رسول كى بيٹيول كوسر برہند بے يالان اونٹول پرشهر بہشمر پھراكران كى تذلیل کرتے ہو اور اس ظلم عظیم پرنادم ہونے کی جائے خوشیاں منا رہے ہو؟ اس بدبخت نے بدالفاظ سے تو طیش میں آ گیا اور اپنے سامیوں کو مکم دیا کہ اس کو ماروز برکہتا ے کہ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش گیا۔رات کے کسی جھے میں جب مجھے ہوش آیا تو وہ قافلہ جاچکا تھا۔ اوگوں نے کہا:

تواس شہر میں نو واردمعلوم ہوتا ہے اور تھے اس سارے معاملے کی مطلقاً خبر نہیں۔ اس نے کہا: میں تاجر ہوں اور ابھی تھوڑی در پہلے شہر میں آیا ہوں۔ اور مجھے واقعاً کوئی علم نہیں''

پس لوگوں نے بتایا کہ حاکم شام بزید بن معاویہ کے مخالفین کی ایک جماعت نے سرزمین عراق پرسرکشی اور بغاوت کی تھی۔ یزید نے ایک لشکرعظیم بھیج کران سب کو قتل کروا دیا اور ان کے اہل حرم کو قید کر دیا۔ یہ انہیں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں بیں۔زررینے یوچھا وہ باغی ملمانوں میں سے تھا یا کفار میں سے؟ بتایا گیا کہ وہ نہ صرف مسلمانوں میں سے تھے بلکہ عظیم مؤمنین لیکن ان کا سردار حکومت کا مدعی تھا اس ليے مارا گيا۔ زرير كہتا ہے اس كانام ونب كيا تھا۔ لوگوں نے بتايا كه اس كانام حسين ابن علی تھا۔ اور اس کی ماں فاطمہ بنت محمر مھی۔ جب زریرنے بیسنا کے فرزندرسول کو قل کیا گیا ہے تو اپنا منہ پیٹ لیا اور کہالعنت ہوتم پررسول کے بیٹے کوئل کر سے خوش ہو رہے ہو۔ لعنت ہوتمہارے دین پر کہ دین کی اساس کو ذیح کر کے اپنے آپ کومسلمان کہتے ہو۔ اس ظلم عظیم پرگریہ و بکا کرنے کے بجائے خوش ہورہے ہواور اس دن کوروز عید قرار دے رہے ہو۔ پس وہ روتا پٹیتا جناب سید الساجدین کی خدمت اقدس میں پنچا۔اس ظلم عظیم پر پڑسہ دیا' سلام کیا مولانے اس کی طرف دیکھ کرسلام کا جواب دیا۔ اور کہا اے سعادت مند تعجب ہے کہ ہمارے حال پرتمام مردوزن خوشی منارہے ہیں اور تم رور ہے ہو۔ زر پر کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا میں اس شہر میں اجنبی ہوں۔مولا آپ کی مظلوميت و كيوكر جكر پاش پاش موا جاتا بيكن مولا كيا كرول مين غريب الوطن مول اورا کے قوم قبیلے سے بہت دور بول ورندان اشقیا ، الرق لات اپنی جان آپ

الْا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ Presented b

### جاليسوين مجلس قافله اہل بيت ومشق ميں

فِى كُتُبِ السُّيْرِ وَالْآخُبَارِ آنَّهُ لَمَّا قَرْبَ الْكُفَّارُ مِنُ دَمِشُقٍ وَارَادُو آنُ يَدُخُلُوا فِيهِ بِالرَّوْسِ وَالنِسَاءِ مُكَثِّفَاتِ الْوُجُوهِ بِيْنَ الْاعْدَاءِ عَظُمَ ذَلِكَ عَلَى بَنَاتِ مُحَمَّدٍ .

تاریخ کی معتبر لقب میں عقول ہے کہ جب فوج بزید اہل بیت کے قافلے کے ساتھ دمشق کے قریب پینی تو سب نے باہم مشورہ کیا کہ اب رات ہو گئ ہے لہذا کل صبح کے وقت شہداء کے سروں اور مستورات کو بازار سے لے برگزریں گے تاکہ ان کی تذلیل میں کوئی کسر ندرہ جائے رادی کہتا ہے کہ جب جرت خیز خبر نبی زادیوں کو لمی تو وہ نہایت بے قرار اور مضطر ہو گیں اس خبر سے ہر بی بی کاغم دو چند ہو گیا ہیں جناب ام کلثوم نے شمر ملحون کو اپنے قریب بلوایا اور فرمایا:

''شمر! میں بچھ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں اگر نبی کی بیٹی سمجھ کر مان لو گے تو یہ عرب کی حمیت سے بعیہ نہیں ہوگا۔''اس شقی القلب نے کہا آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا:

"جم نے سا ہے کہ کل صبح تم ہم بے وارثوں کو لے کر بازار شام میں جاؤ کے



کہ ابو القاسم بن محمد کہتا ہے کہ پس میں نے اس سے زیادہ حقارت سے کو کوئی چیز بھی چینئے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ پس جب خولی نے طشت سے رومال اٹھایا۔ بزید بیدک چینئے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ برید بیدک چینئی مظلوم کربلا کے ہونوں اور دانتوں پر مارتا اور قبقے لگاتا اور کہتا:

" حین تمہارے ہون کتے خوبصورت ہیں؟ حین تو کتنی جلدی بوڑھا ہوگیا" راوی کہتا ہے کہ یزید کا بیظلم وستم و کھے کر دربار میں موجود ابو برزہ سلمی نامی ایک شخص کو بہت غصر آیا اس نے کہا:

"زیر بدخدا تجھ پرلعنت کرے اور تہمارے دونوں ہاتھ قطع کرے اور تجھے سخت عذاب میں مبتلا کرے رسول خدا کے بیٹے کے لبول پر چھڑی مار رہا ہے۔ اے ملعون! خدا کی قتم میں نے خود دیکھا کہ رسول ثقلین ان لبول کے بار بار بوے لیا کرتے تھے اور کہتے تھے تم میری آئکھول کا نور ہو۔ اور جوانان جنت کے سردار ہو۔

خدا تمہارے قاتلوں پر لعنت کرے اور تم پرظلم کرنے والوں کو نارجہنم ہیں داخل کرے کیونکہ وہ بدترین جگہ ہے۔ یزید ابو برزہ کی بیلعن طعن من کر سخت غضب ناک ہوا اور کہا ابو برزہ اگر تو بوڑھانہ ہوگیا ہوتا اور عقل وفہم کے ہوتے ہوئے بیسب چھ کہتا تو میں ابھی مجھے قتل کروا دیتا لیکن اب یہاں نے نقل جاؤپس اس بد بخت نے ابو برزہ کو ذیل وخوار کر کے اپنی ناپاک محفل سے نکلوا دیا۔

پھر حکم دیا کہ حسین کے سرکولوگوں کی عبرت کے لیے دمثق کی جامع مبجد کے دروازے پرلاکا دو۔ پس ایسے ہی کیا گیا۔ پھر وہ بدبخت اہلیت کی طرف متوجہ ہوا اور کہا مجھے ان عورتوں کے نام ونسب سے آگاہ کرو۔ پس بزید کے سیاہیوں نے ایک ایک بی بی کا تعارف کروانا شروع کیا اور کہا:

اور ہم بے کسوں کا تماشہ دیکھنے کے لیے تماش بین بھی جمع ہوں گے۔ اے شمر! میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں ایسے راستے سے لے جاؤجس پر تماشائی کم ہوں نیز شہداء کے سروں والے نیزہ برداروں کو کہنا کہ وہ ہم سے آگے آگے چلیس تا کہ لوگ سروں کودیکھنے میں مشغول ہوجا کیں اور ہم نامحرموں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔

راوی کہتا ہے کہ اس ملعون نے بی بی کی بیخواہش سن اس پرعمل کرنے کے تھم
دیا کہ مستورات کو ایسے راستے سے کا کر چلوجس پرتماشائیوں کی بھیڑ ہو۔اور نیزہ بردار
بھی عورتوں کے ساتھ ساتھ چلیس تا کہ ان کی تذلیل میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ ہو۔
چنانچہ اس بدنہاد کے تھم کے مطابق ویسا ہی کیا گیا وہ قافلے کے آگے آگے ہیہ
اعلان کرتا جارہا تھا:

"اے اہل شام! باغیوں کا یہ قافلہ آرہا ہے ان کا تماشا دیکھو۔ اللہ کاشکر ہے كر حسينٌ مع اين اصحاب ك قتل موكيا اوراس كے اہل حرم قيد موكر امير شام كے دربار میں لائے جارہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ اس تذکیل وقضے کے ساتھ یہ قافلہ کی مشکل مراحل طے کرتے ہوئے قفر پزید تک پہنچا پزید تعین اپنے تخت پر بڑے کروفر سے بیٹھا شراب خوری اور شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ سارا دربار زرنگار کرسیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عوام وخواص این این مندول پر شیطان کی طرح برا جمان تھے۔ اور حاکم شام نے اعلان كروا ركھا تھا كە آج تمام امور دنيا موقوف كركے عيد مناؤ قمار بازى اورشراب خوری کرو۔لہذا ہرطرف تماشائیوں کا از دھام تھا۔ ایے درد ناک ماحول ہے گزر کرسایہ عصمت میں پروان چڑھنے والی نبی کی بیٹیاں داخل در بار ہوئیں۔سب سے پہلے بزید نے امام حسین کا سرطلب کیا، خولی ملعون مظلوم کربلا کے سراقدی کوایک طشت میں ر کھ کریزید کے سامنے لے گیا۔ اور اتی تھارت سے وہ سریزید کے تخت کے پنچ گرایا

کے لیے رایا Presented by: www.jafrilibrary.con میں لینے پر بارباراصرار کیا تو جناب ام کلثوم نے غصے میں آ کر فرمایا!اے لئیم! خداتیری زبان کوقطع کرے تیری آ تکھیں ضائع ہوں تیرے ہاتھ پاؤں شل ہوں اور خدا تجھے واصل جہنم کرے راوی کہتا ہے کہ ابھی جناب ام کلثوم کے بیدالفاظ حتم نہیں ہوئے تھے کہ دہ بدبخت عذاب میں مبتلا ہو گیا اس کی زبان قطع ہوگئی آ تکھوں سے نابینا ہو گیا۔اور اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے اور وہیں دربار میں واصل جہنم ہو گیا۔

أَلا لَغُنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ



میں بیٹے ہوئے ایک شامی نے میری طرف اشارہ کرکے کہا این ید یہ بچے دے دو میں بیٹے ہوئے ایک شامی نے میری طرف اشارہ کرکے کہا این ید یہ بچے دے دو کیونکہ مجھے کنیز کی شدید ضرورت ہے۔ جب جناب سکینڈ نے اس گتاخ کے یہ الفاظ سے تو ڈرکے مارے اپنی بچو بھی کے دامن کو بکڑ لیا کہ کہیں بدنہاد مجھے اس شامی کی کنیزی میں نہ دے دے۔ جب جناب زینٹ نے معصوم سکینڈ کا یہ حال دیکھا تو آپ کنیزی میں نہ دے دے۔ جب جناب زینٹ نے معصوم سکینڈ کا یہ حال دیکھا تو آپ کوتلی دی کہ یہ ایسا ہرگز نہیں کرسکتا۔ جب بزید نے جناب زینٹ کے یہ الفاظ سے تو غضب ناک ہوکر کہا:

خدا کی قتم اگر میں چاہوں تو اس لڑکی کو ابھی اس شامی کے حوالے کر دوں۔
جناب نین بٹ نے اس کی یہ بات س کر کہا: یزید تو جھوٹا ہے تو ایسا ہر گزنہیں کرسکتا کیونکہ
یہ نبی کی نوای ہے اور نبیوں کی بیٹیاں کسی کی کنیزی میں نہیں رہ سکتیں۔ آپ کے یہ
الفاظ س کر وہ بد بخت اور بھی طیش میں آیا اور کہا زین تو جانتی نہیں کہ میں کون ہوں؟
کیا تمہیں اپنی جان کی مطلق کوئی پروانہیں ۔پس جناب رسالت مآب اور حضرت علی سے متعلق نازیبا الفاظ کہنے لگا اور ان کی طرف خروج کی نسبت دینے لگا۔

ال پر جناب زینبٌ نے فرمایا:

اے دشمن خدا جن کی وجہ ہے دین کی آبیاری ہوئی ہے ان کی طرف خروج کی نسبت دیتا ہے۔ یزید کیا ہوا جوتو آج مندنشین ہے اور تیرے ہاتھ میں عنان حکومت ہے۔ ہم کنیزوں کی طرح تیرے دربار میں لا چاروں اور مجبوروں کی طرح کھڑے ہیں جو کہنا چاہتا ہے کہہ لے لیکن اپنے انجام کو نہ بھول کل مجھے ان تمام مظالم کا حساب دینا ہوگا''یہ من کراس بد بخت نے اپنا سر جھکا لیا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جب اس مردشامی نے جناب سکینڈ کوائی کنیزی sented by: www.jafrilibrary.com

Presented by: www.jafrilibrary.com

#### اكتاليسوين مجلس

#### مخدرات عصمت بإزارشام ميں

معترروایت میں ہے کہ جب بزید پلیدکواہل بیت کے قافلے کے بارے مین باطلاع دی گئی کہ وہ ومثق کے باہر آ چکے ہیں تو اس نے عکم دیا کہ شہداء کے سروں اور مستورات کوایے رائے ے لایا جائے جس پر تماشائی زیادہ ہوں۔ تاکہ ہر کوئی علیٰ کی بیٹیوں کوسر برہند دیکھے اور ان کی خوب تذکیل ہو اور سروں کے ساتھ بیں ہزار سیابی جول اور وہ دمشق دروازہ اوسط سے شہر میں داخل ہول \_پس اس بد بخت کے علم کے مطابق الیا ہی کیا گیا۔ شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے اس دروازہ پر پہنچے اور ایک گھنٹہ تک مظلوم کربلا کے سرکواس دروازے پراٹکائے رکھا۔ تاکہ لوگ خوب جی بھرکر ان کے سر کا تماشا دیکھ عیں۔ پھریہ بدبخت دروازہ فرادلیں پر پہنچے وہاں بھی ایک جم غفیر مظلوموں کا تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھا۔ وہاں سے یہ بدکردار باب ساعات پر پہنچے اور تین گفتے تک سرمظلوم کر بلا کواس دروازے پرنصب کئے رکھا۔ یادرے کہ یہ دروازہ ترک و ویلم کی کنیزوں کو تشہرانے کے لیئے تھا۔ جہاں نبی کی بیٹیوں کو کھڑے رکھا گیا۔ قافلے کے آگے آگے ایک سگ نایاک بلند آواز سے اعلان کرتا جارہا تھا اے اہل شام! یا علی و بتول کی بیٹیاں ہیں جوامیر شام کے دربار میں پیثی کے لیے لیے جائی جار ہی ہیں۔راوی کہتا ہے اس وقت جناب علی بن الحسین سید نساجدین بھی ایک بے بالان شر بسوار تقرار آپ کے پاؤل کو اون کے پیٹ کے ساتھ اس طرح باندھا



آ گاہی ہو جائے تو میں پیقصہ اپنے بادشاہ کو سناؤں گا۔ پس پزیدنے کہا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ روی نے کہا: "میں اس کے اور اس کے باپ کے نام سے آگاہ ہو چکا موں"اس کی ماں کا نام بتاؤیزید؟ نے کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ بنت محر ہے بیان کر اس روی نے کہا اے بزید خدا تھ پر اور تیرے دین پر لعنت کرے یکا یونی لی دین أحسنُ مِنْ دِينك . اے يزيد ميں حضرت داؤد عليه السلام كى اولادے ہول اگرچه ان میں اور مجھ میں کئی پشتوں کا فاصلہ ہے لیکن میری قوم آج بھی میری عزت کرتی ہے اور میرے پاؤں کی مٹی کو آئکھوں سے لگاتی ہے۔ تو کیسا بے حیا اور بے دین ہے کہ تونے اینے نی کے نواہے کولل کر ڈالا ۔ حالانکہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ پس تہارا دین کتنا بدتر ہے اور تو خود کتنابدتر ہے اس کی بیا گفتگوین کریزید کو سخت طیش آیا اور كها اس كولل كر والو\_روى سفير نے كها يزيدتو مجھ قتل كرنے كامقىم اراده كر چكا ہے؟ یزید نے کہا ہاں ابھی اور ای وقت پس اس روی نے کہا یزیدس رات کوخواب میں ميرے پاس جناب محم تشريف لائے تصاور مجھے بشارت دى تھى كداے نصرانى! تو اہل بہشت میں سے ہے۔ اس وقت سے لے کراب تک میں متعجب تھا کہ میں نفرانی ہوں اور ملمانوں کے نبی مجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے اب سجھتا ہوں کہ وہ کیوں مجھے جنت کی بشارت دے رہے تھے۔ پس میں گوائی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محر سید الانبیاء ہیں۔ پھراس نے سراقدس مظلوم کوا بے سینے سے لگایاآ پ کے لبول پر بوے دیئے اور کہا حسین : گواہ رہنا میں تیرے نانا کی شریعت پر مرد ہا ہوں۔ اتنے میں جلاد نے اس کا سرتن سے جدا کردیا اور وہ خوش بخت مظلوم کر بلا کا سرآ غوش میں لے کررابی بہشت ہوا۔

ألا لَعنه الله عَلَى القوم الظَالِمِينَ

گیا تھا کہ آپ کے پاؤں کی پنڈلیوں سے خون جاری تھا۔ امام جعفر صادق فرماتے بیں کہ ابراھیم بن طلحہ نامی ایک بدنہاد حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا اور کہا:

"اے علی بن الحسین خدا کا شکر ہے کہ آج تو شرمندہ ، ذلیل اور مغلوب اور قید ہوکر یہاں پہنچا ہے 'مولا نے اس کی بیاگستاخی س کرفر مایا:

'او بدبخت! ابھی جب اذان ہوگی تو غور سے سننا مخفے خود بخو دینے چل جائے۔
گاکہ کون غالب ہے اور کون مغلوب ہے۔ پس بہ قافلہ اہل بیت انتہائی تکالیف سہتا
ہوا مشکل اور دشوار گزار رائے سے قصر پزید تک پہنچا۔ درواز سے پر پہنچ کر تو قف کیا اور
اجازت طلب کی کافی دیر کے بعد اجازت ملی اور بہ قافلہ اندر داخل ہوا۔ اس وقت پزید
سر پر جواہر سے مرضع تاج سجائے لباس فاخرہ زیب تن کئے تخت سلطنت پر شیطان کی
طرح براجمان تھا۔ پورا در بار رکھا کدین اور خواص وعوام سے بحراہوا تھا۔ سب سے پہلے
طرح براجمان تھا۔ پورا در بار رکھا کدین اور خواص وعوام ہے بحراہوا تھا۔ سب سے پہلے
اس بدکر دار نے مظلوم کر بلا کا سرطلب کیا جب سر پیش کیا گیا تو بید کی چھڑی آ پ کے
لیوں پر مارتا اور کہتا ''دوگو! یہ اس شخص کا سر ہے جوا پ آ بکو مجھ سے افضل اور اپنی مال کو
اپ کو سز اوار خلافت سمجھتا تھا۔ اپ باپ کو میر سے باپ سے افضل اور اپنی مال کو
میری مال سے افضل جانتا تھا۔

صاحب بحارالانوار نے جناب سید الساجدین سے روایت نقل کی ہے کہ جب بزید یہ باتیں کررہا تھا تو بادشاہ روم کا سفیر بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے پوچھا بزید یہ مقتول کون ہے اور اس کا حسب نسب کیا ہے۔ بزید نے پوچھاتم یہ سب کیوں پوچھارہے ہوتو اس نے جواب دیا:

''اے امیر میں جب اپ بادشاہ کے پاس واپس جاتا ہوں تو وہ مجھے ان علاقوں کے عجیب وغریب واقعات سنتا ہے۔ اگر مجھے اس مقتول کے نام ونسب سے Presented by: www.jafrilibrary.com

بیالیسویں مجلس اہل حرم دربار برزید میں

فِي البِحَارِ عَنُ إِبْرَاهِيُمُ بِن أَدَهَمُ انَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيحُ مَعَ القَافِلَةِ فِي البَارِيَةِ

بحار الانوار میں ہے۔ ابراہیم بن ادھم ہے منقول ہے کہ ایک سال میں بج کے لیے ایک سال میں بج کے لیے ایک قافلے کے ساتھ چلا۔ ایک منزل پہ میں کی وجہ ہے قافلے ہے مدا ہوگیا۔ اچا تک میں نے دیکھا کہ ایک کم سن، خوبصورت بچہ بیدل چلاجارہا ہے۔ میں نے سوچا اس دشت پر بلا اور صحرائے ہے آب وگیاہ میں یہ صغیرس تن تنہا کہاں جارہا ہے؟ اس کے پاس نہ کوئی زادراہ ہے نہ کوئی سواری۔ پس میں اس بچے کے قریب گیا۔ سلام کیا اور پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے تمہارے پاس کوئی زادراہ ہے نہ کوئی سواری بیس میں اس نے جواب سلام کے بعد فرمایا:

زَادِى تَقُوَى وَرَحِلَتِي رِجُلاَى وَقَصْدِى مَوُلاَى.

میرا زاد راہ تقویٰ ہے۔میرے پاؤں میری سواری ہیں اور میرامقصود

اپ پروردگار کے گھر حاضری ہے۔

میں نے عرض کیا:

نظرزادراہ قطع نظرے آپ کے پاس تو کھانے پینے کے لیے بھی کھے نہیں۔



جواب ملا:

"اَ عَنْ الرَّجْ وَلَى آئِ گُر بِلا ئَ تَوْ كَيَا تُوا بِ گُر سِ ابْنا كَهَا مَا تَهِ كَرْجَائِ كَا؟ ابراهيم كَبْمَا بِ:

''جب ال بچے میں نے یہ کلام بلاغت نظام سنا تو چپ ہوگیا۔ میں نے یہ کہا اچھا پھر ذرا جلدی کریں کہ کہیں آپ راستہ نہ بھول جا کیں۔ جواب ملا اے شخ المنزل مقصود تک پہنچانا بھی اسی مالک کے قضہ قدرت میں ہے۔ ابراھیم کہتا ہے کہ میں اس شہزادے سے محو گفتگو تھا کہ ایک حسین نو جوان سفید لباس زیب تن کیے نمودار ہوا۔ اور اس شہزادے کے قریب آ کربڑے ادب سے سلام کیا' معالقہ کیا اور واپس چلا گیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو میں جلدی سے اس کے قریب پہنچا اور کہا تھے اس ذات کبریا کی قتم جس نے تھے یہ حسن عطا فر مایا ہے بتا یہ شہزادہ کون ہے جس کا تو اتنا ادب واحر ام کی قتم جس نے تھے یہ حسن عطا فر مایا ہے بتا یہ شہزادہ کون ہے جس کا تو اتنا ادب واحر ام کررہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کیا تو نہیں جانتا ہی خلی زین العابدین ہیں اور حسین کررہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کیا تو نہیں جانتا ہی نی زین العابدین ہیں اور حسین کررہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کیا تو نہیں جانتا ہی کی زین العابدین ہیں اور حسین کررہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کیا تو نہیں جانتا ہی کی زین العابدین ہیں اور حسین کررہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کیا تو نہیں جانتا ہی کی زین العابدین ہیں اور حسین کررہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کیا تو نہیں جانتا ہی کی زین العابدین ہیں اور حسین کررہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کیا تو نہیں جانتا ہی کی زین العابدین ہیں اور حسین کررہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کیا تو نہیں جانتا ہی کی زین العابدین ہیں اور حسین کی کے بیٹے ہیں۔ پس میں مولا امام سجاد کی خدمت میں آیا اور عرض کیا:

"مولاً یہ بزرگ کون تھے جو آپ کوسلام کررہے تھے۔ مولاً نے جواب دیا! ابراہیم یہ حضرت خضر (نبی) تھے اور یہ ان کا روز اُنہ کا معمول ہے کہ میری خدمت میں پہنچ کر مجھے سلام کرتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔

عزادارہ! کتے افسوں کا مقام ہے کہ جس بہتی کے سلام کے لیے انبیاء آئیں مسلمانوں نے اس پراتے ظلم کئے کہ ساری زندگی روتے رہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے پوچھا! بابا جان آپ کے بابا کی شہادت کے بعد اہل کوفہ وشام کی طرح آپ کوقید کرکے بزید کے پاس لے گئے تو آپ نے .

"بیٹا!وہ مجھاکی بے پالان اونٹ پرسوار کرکے میرے بابا کا سرنوک نیزہ پر بلند کرکے مخدرات عصمت وطہارت کو رسیوں میں باندھ کرلے گئے۔ نیزہ برادر سپاہی ہمارے اردگرد تھے۔ بیٹا! اگر ہم میں سے کوئی اس ظلم عظیم پر روتا تھا تو وہ لعین ہمیں نیزے مارتے تھے۔ بس ای ظلم وجور کے ساتھ ہم دمشق میں داخل ہوئے جب ہمیں یہ نیزے مارتے تھے۔ بس ای ظلم وجور کے ساتھ ہم دمشق میں داخل ہوئے جب ہمیں یزید کے پاس لے جایا گیا تو ہم اہل بیت کے بارہ افراد ایک ری میں بندھے ہوئے سے اور یزید ملعون لباس فاخرہ زیب تن کے بڑے خرور سے تخت نشین تھا اور ہماری طرف مطلقاً توجہ نیس کر رہا تھا۔ بس میں نے اسے مخاطب کر کے کہا:

"يزيد ميل تجھے ايك بات كرنا چاہتا ہوں"

اس نے بڑے ورے کہا:

" كهوليك كوئى نامناسب بات ندكرنا" ميس نے كها:

" بنید ذرابی تو بتا کہ اگر رسول کا نئات ہمیں اس ذلت وخواری سے تیرے سامنے بندھا ہواد یکھیں تو تیرے بارے میں کیا فرمائیں گے۔"

سیدابن طاؤس نقل کرتے ہیں کہ آپ کا بیکلام من کر بد بخت لرز گیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کی گردن کی رسیاں کھول دو۔ اس کے بعد برید نے کہا مجھے ان مستورات کے نام ونسب سے آگاہ کرو۔ سپاہی ایک ایک بی بی بی کا تعارف کروائے گئے۔ اس شق نے ایک شخی بجی کی طرف اُشارہ کر کے کہا کہ بتاؤید بچی کون ہے؟ جس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چرے کوڈھانیا ہوا ہے۔ سپاہی نے کہا

"اے امیر! پیسکینہ بنت الحسین ہے۔ یزید نے جناب سکینہ کی طرف دیکھ کرکہا:"اے بچی کیا تیرا نام سکینہ ہے؟ پیسنیا تھا کہ جناب سکینہ بلند آواز ہے رونے لگیں۔ یزید نے یوچھا:" بچی! تیرے اس رونے کا سبب کیا ہے؟" تو جناب سکینہ نے

resented by: www.iafrilibrary.cor



'' سکینہ! اس قید میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں پکھے بتاؤ''؟ جناب مکینہ نے کہا:

"يزيد ہم اہل بيت پراتے ظلم ہوئے ہيں كدان كوشاركرنا ناممكن ہے ہيں ان مصائب میں سب سے اونیٰ مصیبت یہ ہے کہ جب سے میرے بابا شہید ہوئ تب ے مجھے مونا نفیب نہیں ہوا۔ اور میرے نہ مونے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سب کو ب یالان اونؤں پر سوار کر دیا گیا تو مجھے ایک انتہائی کمزور اور لاغر اونٹ پر بٹھایا گیا جورا ہے میں ٹھوکریں کھا کر گریٹا تھا اور میں بھی اس ہے گریٹاتی تھی اوراس اونٹ ہے كرنے كنوف ع اگر بدل علتے علتے تھے كركر يونى تھى توب برم رجز بن قبس جو تیرے سامنے کھڑا ہے مجھے تازیانے مارتا تھا۔ ایسے میں کوئی میری فریاد سننے والا بھی نہ تھا۔ بزید کیا کیا سنو گے۔ تہارے ساہوں نے جب میرے بیار ناتواں بھائی جادگو اونٹ پرسوار کرایا تو وہ شدت مرش اور کمزوری ہے گریزتے تھے۔ ایس انہوں نے میرے بھائی کی دونوں ٹانگوں سے رسیاں باندھ کراونٹ کے بیٹ کے ساتھ باندھ دیں جس کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں زخی ہوگئیں ہیں۔

الا لَعُنةُ الله على الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

公公公?



عبدالمالك كہتا ہے ميں نے كہا كه ميں يزيد كا بيغام رسال ہوں اگريه معلوم كرنا ہے كه كون فتح مند ہوا تو آؤميرے ساتھ حاكم مدينہ كے پاس چلوتا كة تهميں پنة چل جائے كه كون فاتح ہے۔ جب اس نے يہ جواب سنا تو اناللہ ...... پڑا۔ اور كہا:

حاکم مینے کے پاس جاکر کیا کرنا ہے؟ تیرے انداز بی نے بتا دیا ہے کہ ہمارے آتا ومولا کا نئات کے سردار حسین شہید ہوگئے ہیں۔عبدالملک کہتا ہے کہ میں اے روتا پٹتا چھوڑ کر حاکم مدینہ کے پاس پہنچا سلام جواب کے بعداس سے کہا کہ میں ایک ایک خبر لایا ہوں جس کو پڑھ کرتم خوش ہو جاؤ گے۔ جب اس نے وہ خط پڑھا تو بہت خوش ہوا اور مجھے حکم دیا کہ مدینہ کی گلی کو چوں میں اس بات کا اعلان کر دو\_ پس میں نے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا لوگو! امیر شام نے حسین ابن علی پر فتح حاصل کر لی اور انہیں مع انصار کے قبل کر دیا ہے عبد اللک کہتا ہے کہ جب میں محلّہ بنی ہاشم میں پہنچا اور امام حسین کی شہادت کی خبر کا اعلان کیا تو ہر گھرے رونے پیٹنے کی آ وازیں آنے لگیں۔ ہائے حسین ! ہائے حسین ! کی آوازیں آرہی تھیں کوئی بی بی ہے کہ رہی تھی اے حسین افسوس صدافسوس کہ آپ کی شہادت کی خبر سننے کے لیے اب تک زندہ ہوں ہائے افسوس میں اس سے پہلے کیوں نہ مرکئی محلّہ بن ہاشم میں قیامت بریاتھی کہ میں نے ویکھا کہ ایک گھرے ایک بی بی باہر نکلی اس کے پیچھے اور بھی مستورات تھیں میں نے اہل محلّہ ے بوچھا کہ یہ بیبیال کون ہیں؟ تو انہول نے کہا اپی نگامیں جھکا لو کیونکہ یہ وہ مستورات ہیں جن کی کنیزوں کو ابھی باہر آنا گوار انہیں ہے۔لیکن مظلوم کر بلاکی شہادت نے ان کوباہر آنے پرمجبور کردیا ہے۔ یہ بی بی جوسب سے آگے ہے وہ جناب عقیل کی

# تنتالیسویں مجلس مظلوم کر بلاکی شہادت کی خبر مدینے میں

قَالَ الصَّادِقُ إِنَّ الْكَاءَ عَلَى الحُسَيْنَ يَحُطَّ اللَّنُوبَ العِظَامَ المُحْسَيْنَ يَحُطَّ اللَّانُوبَ العِظَامَ المَ جعفر صادقٌ فرمات بين كدميرے جدامجد حسين كى مصيبت يرونا گنابان كبيره كومح كرديتا ہے۔

روایت میں ہے کہ جس وقت سادات کا لٹا ہوا قافلہ بزید کے دربار میں پہنچا اور اس نے مظلوم کر بلا کا سرا بے سامنے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور مختلف شہروں میں اے حکام کواس مضمون کاایک خط لکھا" خدا کاشکر ہے کہ ہم نے کافی جدوجہد کے بعد حین ابن علی پر فتح حاصل کرلی اس کا کٹا ہوا سرمیرے سامنے پڑا ہوا ہے اور اس کے آبل حرم قید ہو کر میرے سامنے کھڑے ہیں۔ پس تم سب کومبارک ہوتم جلد از جلد اس خرکو عام کر دو تا کہ آل سفیان کے خیرخواہ خوشیاں منائیں اور علی ابن ابی طالب کے شیعہ مغموم وگریاں ہوں۔ خط تکھوانے کے بعد وہ عبدالما لک سلمی کی طرف متوجہ ہوا اور ے کہا یہ خط لے کرفوراً حاکم مدینہ عمرو بن سعید کے پاس لے جاؤتا کہ وہ جلد از جلد قل حسين كى خركو عام كرو \_ عبدالمالك كبتا ہے كه ميں وہ خط لے كر مديند روانہ ہوگیا۔اثائے راہ میں مجھے ایک قرش مخص ملااس نے یوچھا کہ توشام کی طرف سے آرہا ے کیا تہمیں خرے کہ کربلا میں ہونے والی جنگ میں کون فتح یاب ہوا ہے۔

ان کے پیچھے ان کی بہنیں ، ام ہانی ، اساء ، رملہ اور زینب ہیں ۔ سمظمہ بی بی اللہ Presented by: www.jafrilibrary.com



عباس باوفا کی ماں جناب ام البنین ہیں۔ پس وہ یعیاں ای طرح روتیں پیٹیس روضہ رسول پر پہنچیں اور رسول معظم کو پرسہ دینے لگیس کہ اے کا نئات کے رسول ! ظالموں نے تیرے بیٹے حسین کو تشنہ لبی کے عالم میں بے رحی ہے قل کر دیا اور تمہاری بیٹیوں کو سر بر ہنہ شہر بہ شہر پھرایا گیا۔ یا رسول اللہ ! ہم بے وارث ہوگئے۔ راوی کہنا ہے کہ جب یبیوں نے یہ خبر سائی تو رسول کا نئات کی قبر کا پہنے گی۔ اور مجھے جناب ام البنین کے بیبیوں نے یہ خبر سائی تو رسول کا نئات کی قبر کا پہنے گی۔ اور مجھے جناب ام البنین کے روئے کا وہ منظر بھی نہیں بھواتا کہ بی بی ہمتی تھیں :

"اے حسین ! مجھے اس سے قبل موت کیوں نہ آ گئ کہ آپ کی شہادت کی خبر

יט נים מכט"

اور بی بی کا به وطیرہ تھا کہ جب تک زندہ رہیں روزانہ قبررسول اور جنت البقیع میں جاکر ہائے حسین ہائے حسین کہدکرروتی رہتی تھیں۔

آلاً لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

소소소소

كافى در بعدكها سجاد يرسب كه مير بسب بي همير على بين عن الله الملبيت بشير بن جزلم جو کہ اہل بیت کا وفادار تھا کی سربراہی میں کربلا کی طرف عازم سفرہوا۔ بشیر جو کہ تمام راستوں سے واقف تھا اہل بیت کے اس قافلے کو لے کر میدان کربلا میں پہنچا ادھر جب قافله سادات کی خبر حضرت عبدالله بن جابر انصاری کوملی جو که مدینه سے مظلوم کر بلاً كى زيارت كے ليے آيا ہوا تھا دوڑتا ہوا مولاكى خدمت ميں آياروتے يٹيتے آپ كوشهداء کا پرسددیا۔ یہ قافلہ چاتا ہوا قبر مظلوم کر بلا پر پہنچا۔ بھائی کی قبر کود مکھ کر جناب زینب کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور آپ بھائی کی قبر اطہر سے لیٹ کر اتناروئیں کہ قیامت بیاہوگئ ۔روای کہتا ہے کہ قریب تھا کہ جناب زینٹ کی روح پرواز کر جائے۔ باتی بیبیاں بھی قبراطہر کے گردرو پیٹ رہی تھیں۔ ہرطِرف ماتم کا کہرام میا ہوا تھا۔ جب یہ آوازیں بی اسداورابل غاضریہ نے سنیں توان کی عورتیں بھی سرویا برہنددوڑتی ہوئی آ کیں اور بیبیوں کو پرسہ دیا۔ایک روایت کے مطابق تین دن رات اور دوسری روایت کے مطابق سات شب و روز عزاداری ہوتی رہی۔ پھر بشیر بن جز کم نے مولا سجاد کی خدمت میں عرض کیا:"مولا چلنا چاہے کیونکہ جنگل بیابان ہے۔ میں حالات سے مطمئن نہیں ہوں'' پس کوچ کا فیصلہ ہوا سب افراد اہلبیت شہداء کو الوداع کرتے روتے پیٹتے تیار ہو گئے لیکن جناب زینب بھائی کی قبرے لیٹ کئیں اور باوجود کوشش کے جانے پر تیار نہ ہوئیں ۔ بالآ خرسید سجاد کے کہنے پر حکم امام مجھ کر جناب زینب قبراطہرے جدا ہونے کے لیے تیار ہوئیں اور سیبن کرتی ہوئی روانہ ہوئیں۔

''اے میرے مظلوم بھائی! زینٹ کو تیری قبر سے جدا ہونا گوارانہیں لیکن کیا کروں لا جاری کی حالت میں جدا ہو رہی ہوں۔ دل تو جا ہتا ہے کہ ساری زندگی مجاور بن کریہاں بہ گزار دوں''

## چوالیسویں مجلس اہلبیت کی دمشق سے دوبارہ کر بلا روانگی

فِى الْمُنْتَخِبَ اَنَّهُ لَمَا نَدَعُ يَزِيُدُ عَلَى اَفْعَالِهِ فَاسْتَدُعَى بِحَرَمِ رَسُولِ اللهِ وَقَالَ لَهُمْ يَا اَهُلَبَيْتِ الرِّسَالَةِ اَيُّمَا اَحَبُ اَلَيْكُنَّ الْمَقَامُ فِي الشَّامِ وِالرُّجُوعُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

کتاب منتخب میں ہے کہ جب اہل بیت کو قید ہوئے ایک سال پورا ہوگیا اور یزید کو اپ افعال و کردار سے کچھ ندامت ہوئی تو اس نے اہل حرم کو قید خانہ ہے طلب کر کے کہا ''اے اہلیت رسول اِتمہیں قید سے رہا کیا جاتا ہے۔ تم شام میں رہنا چاہتے ہو یا واپس مدینے جانا پند کرتے ہو سب اہلیت ' اطہار نے باہم مشورہ کرکے کہا:

"بزید! ہم اپ جد بزرگوار کے روضہ اطہر کی زیارت کے مشاق ہیں پس

ہمیں مدینہ جانے دو"

یزید نے کہا: اے علی ابن الحسین ! اگر کوئی خواہش ہوتو بتاؤ تا کہ میں پوری
کروں جس ہے آپ کے نقصان کا ازالہ ہوسکے۔ بین کر جناب سیدالساجدین نے رو
کرکہا '' یزید تو میرا کیا کیا نقصان پورا کرسکتا ہے؟ کیا میری جدہ فاطمہ کے ہاتھ کا بنا ہوا
گلو بندان کی چادر اور پراہن واپس کرسکتا ہے؟ بیس کروہ بد بخت خاموش ہوگیا۔ پھر

Presented by: www.jafrilibrary.com

پھر آپ نے زمین کر بلا کو ناطب کر کے فرمایا: اے زمین کر بلا میں تجھ کواپنی امانت سپر دکر کے جارہی ہوں اس سید وسر دار کا خیال رکھنا میرے بے عسل وکفن بھائی کوکوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔

الا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

상상상상



#### میں گیا اور اعلان کیا۔

يَا اَهُلَ يَثُرِبَ لَامَقَامَ لَكُمُ بِهَا قُتِلَ الْحُسَيْنُ فَادُمُعِى مِدَرَارُ الْجِسُمُ بِكُرُ بَلاَ مَضَرَّجٌ وَالرَّاسُ مِنْهُ عَلَى الْقَنَاةِ يُدَارُ

اے مدینہ کے رہنے والو! اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ اس کا رئیں اور مالک نواسہ رسول کر بلا میں مروفریب سے قبل کر دیا گیا۔ اس کا لاشہ بے گوروکفن تیتی ہوئی ریت پر پڑا رہا جبکہ اس کے سرکو ایک مدت تک نوک نیزہ پر بلند کرکے پھرایا جا تا رہا۔

اے مدینہ والوا مدینہ کے وارث بزید کی قید گزار کرشم کے باہر آئے بیٹھے ہیں علی ابن الحسین اپنی چوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ شمر کے باہر موجود ہیں۔

بشرکہتا ہے کہ اس خبر کا سناتھا کہ مدینہ کی عور تیں نظے سراور نظے پاؤں روتی پیٹی شہر سے باہر کو دوڑیں۔ ہر طرف حشر کا ساساں تھا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ اعلان سنے کے بعد ایک بچی نے مجھے اپنے در دولت پر بلوایا اس کے رونے کا منظر قیامت ہے کم نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا ''اے شخص! تو نے اتنی ہلاکت خیز خبر کتنی آسانی سے سنا ڈالی۔ اس خبر سے مرامرض اور بڑھ گیا اور سوائے رونے کے اس کا اور کوئی علاج نہیں۔ تیری اس خبر نے مجھے مار ڈالا۔ میں نے عرض کیا:

"آ قازادی! بیس تو آپ کاغلام ہوں' بھلا میری کیا مجال کہ سید وسر دار حسین کی شہادت کی خبر کا اعلان کر سکوں۔

مں تو بار کے بلاعلیٰ بن الحسین کے علم کی تعمیل کررہا ہوں۔ بشیر کہتا ہے کہ ابھی

## پینتالیسویں مجلس قافلہ اہل بیتؑ کی مدینہ کی طرف روانگی

عَنُ ذُرَرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ يَا ذُرَرَةِ إِنَّ السَّمَاءِ مِلَّ عُلَى الْحُسَيْنِ اَرْبَعِيْنَ صَبْاحًا بِاللَّهِ ... بَكَتُ عَلَى الْحُسَيْنِ اَرْبَعِيْنَ صَبْاحًا بِاللَّهِ ... ذراه مرے جد زراه كہتے ہيں كہ مجھے صادق آل محمد نے فرمایا۔ اے زراه مرے جد مظلوم كى مظلوميت پر چاليس دن تك آسان خون برساتا رہا۔ چاليس دن تك زمين بھى روتى ربى۔ سورج كو چاليس دن تك كبن لگا رہا۔ اس غم سے پہاڑ ريزه ريزه موگئے اور چاليس دن تك ملائكہ بھى روتے رہے۔ اے زراره! جب سے مظلوم كر بلا شہيد ہوئے كى ہائمى خاتون نے نہر ميں تيل ڈالا نہ كئمى كى ، نہ خضاب لگایا، نہ مہندى لگائى اور نہ بى آئموں ميں سُرمہ ڈالا۔

اور جب تک عبداللہ ابن زیاد کا سرکٹ کر ہمارے پاس نہ آیا تمام مستورات دن رات روتی رہتی تھیں۔

بشربن جز کم روایت کرتا ہے کہ کر بلا سے سادات کا بیاٹا ہوا قافلہ جب مدینہ کے پاس پہنچا تو بیار کر بلانے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا بشیر مدینہ میں چلے جاؤ اور لوگوں کوخبر دوکہ نواسہ رسول امام حسین شہیڈ ہوگئے پس میں آپ کے تھم کے مطابق محید نبوی ہارے ساتھ تھ آج ہم کس مظلومیت اور تنہائی سے بھے ہیں آ رہے ہیں اٹھارہ بی ہائم کے جوانوں ہیں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں۔ سب کو آن واحد ہیں بھیڑ بر یوں کی طرح بے رحی سے ذرح کر دیا گیا۔ اے ہمارے نانا کے شہر ہمارے جد ہز رگوار کو ہتا کہ تیری بیٹیاں روتی پیٹی شہر میں داخل ہور ہی ہیں۔ اے مدینہ! ہمارے نانا کو ٹیر وے کہ تیری امت نے تیرے بیٹے کو انتہائی ظلم سے شہید کر دیا اور تیری بیٹیوں کو قید کرکے بے مقنہ و چا در شہر پہشر پھرایا گیا اور کسی نے اس کا لحاظ نہ کیا کہ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر بی بی نے اپنے نانا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ''اے نانا! کاش آپ دیکھتے کہ آپ کی باعصمت بیٹیوں کو تیری امت نے کس طرح قید کر بے پالان اونٹوں پر باندھ کر عبش اور رنجار کی کنیروں کی طرح شہر بہشر پھرایا اور ایسے حال میں ہماری فریاد سنے والا بھی کوئی نہیں تھ۔

اس کے بعد بی بی نے اپی ماں فاطمہ زہرا \* کو خاطب کرتے ہوئے کہا :
اماں! آپ کے سواہم کے اپنے حال ہے مطلع کریں۔اماں کاش آپ ویکھتیں کہ ان
ظالموں نے آپ کی بیٹیوں کو کس طرح قیدی کرکے ذات و خواری ہے شہر بہ شہر
تماشائیوں کے بچوم سے گزرا۔ اماں ہمارے سارے وارث ذری کر دیئے گئے۔ اماں
دن رات ہم پر استے ظلم ڈھائے گئے کہ غم کی وجہ سے ہماری آ تھوں کی بینائی جاتی
رہی۔اماں اپنے وارثوں کی شہادت کے بعداس دنیا اور دنیا کی زندگی پر خاک ہے۔ ہم
جب تک زندہ رہیں ہماری زندگی موت سے بدتر ہے۔

بشرکہتا ہے ای حالت میں روتے پٹنے سادات کا قافلہ شہر میں داخل ہوا۔ اور سید عاروضہ رسول پر پہنچا جب جناب زینب نانا کی قبر پر پہنچیں تو قبر سے لیٹ گئیں اور کہانانا میں آپ کی بئی زینب ہوں۔ نانا!حسین ایسا بھائی قتل کرائے آپ کواس ظلم کی میں اس شنرادی سے باتیں ہی کررہاتھا کہ ہاشمی مستورات روتی پیٹتی مجھے چھوڑ کرشہر سے بابرامام زین العابدین کی طرف روانہ ہوگئیں۔

پی میں گھوڑے پر سوار ہوکر شہرے باہر جانے لگا۔ لیکن گلیوں میں اس قدر جوم تھا کہ مجھے گھوڑے ہے اتر نا پڑا۔ میں پیدل چاتا ہوا بیمار کربلا کے پاس پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ پر سہ دینے والوں کا بے حد بجوم تھا مولا خود بھی رور ہے تھے اور باقی سب مرد وزن بھی رور ہے تھے۔ بیمار کربلا نے روتے ہوئے سب کو خاموثی کا اشارہ کیا جب لوگ خاموش ہوئے تو آپ نے اپنے پور بزرگوار کی شہادت سے لے کر بقیہ تمام سارے مصائب لوگوں کو بتائے اور کہا یہ ایے عظیم مصائب ہیں جن پرکائنات کی ہر شے رور بی ہے۔ اور ملائکہ مقربین بھی اس ظلم عظیم پرنوحہ کنال ہیں۔ پس ایسی حالت میں مولاً نے شہر میں داخلے کا ارادہ فر مایا۔ جب شہر کے بالکل قریب پہنچ تو جناب ام کلثومً نے ایسا در دناک نوحہ پڑھا کہ ہر سنے والے کا کلیجہ چھانی ہوگیا۔ آپ نے فر مایا؛

مَدِيْنَةَ جَدِّنَا لاَ تَقْبِيلُنَا فَي الْكَوْرَانِ جِيْنَا فَي الْكَوْرَانِ جِيْنَا فَي الْكَوْرَانِ جِيْنَا فَي الْكَوْرَانِ جِيْنَا فَي خَرْجُنَ مِنْكَ بِأَهْلِيْنَ جَمْعًا فَي خَرْجُنَ مِنْكَ بِأَهْلِيْنَ جَمْعًا وَلاَ بَيْنَنَا وَرَجْعَنَا الْلازُجَالَ وَلاَ بَيْنَنَا وَلاَ اللهُ وَاللّهُ وَلاَ اللّهُ وَاللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِيْنَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَل

اے ہمارے نانا کے شہر! ہم کو قبول نہ کرنا۔ کیونکہ ہم کٹ کر بکمال حسرت
ویاس تجھ میں داخل ہور ہے ہیں جب گئے تھے تو سارا کنیہ ہمارے ساتھ تھا جبکہ آج ہم
اس بے کسی ہے آ رہے ہیں کہ اولا داور دارثوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ نہیں۔
اس بے کسی ہے آ رہے ہیں کہ اولا داور دارثوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ نہیں۔
اے مدینہ! آئے ہم کس طرح تجھ میں داخل ہونا گوارا کریں کہ جس روز ہم
یہاں ہے جیے عوق ، عبداللہ ، ٹھر ، ملی اصغ قاسم ، اکبر ، عباس اور حسین آقا
سیاں ہے جیے عوق ، عبداللہ ، ٹھر ، ملی اصغ قاسم ، اکبر ، عباس اور حسین آقا
brary.com



منقول ہے کہ بیالفاظ س کر قبررسول لرزنے لگی۔ راوی کہتا ہے کہ ہرطرف كبرام ميا موا تقاكدايك بكي آك برهي اور چوپهي كا دامن بكركر يوچها\_ چوپهي اين ابي ، اين احى القاسم واين على الاكبر . اين على الاصغر ، اين عمى العباس پھوچھی میرے بابا کہاں ہے؟ میرا بھائی قائم کدھر ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ علی اصغ کہاں ہے؟ میرے چاعباس کہاں ہیں؟ جب بیبوں نے بدالفاظ سے تو اس قدرگریدو بکا اور ماتم ہوا کہ گویا مدینہ کی دیواری بھی چنج چنج کررور ہی ہوں۔ اور جب یا اوا قافلہ این گھر میں پہنچا تو وارثوں سے خالی گھر کود کھ کرکئی مخدرات عصمت بے ہوش ہوگئیں۔روایت کے الفاظ ہیں کہ پھریہ بیبیاں جب تک زندہ رہیں ان کی ساری زندگی روتے روتے گزرگئی۔ اور جناب ام البنین کا پیمعمول تھا کہ روزانہ جنت البقیع میں جاتیں اور ہائے حسین ! ہائے حسین ! کہد کر روتی رہتیں۔ اہل مدینہ آپ کے بین اور

ألا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ



دن کو فاقد ہی بسر کرے اور عصر کے وقت فاقد کشی کرے اور مظلوم کربلا کے قاتلوں پر لعنت کرے پس جومؤمن اس دن کو اس طرح گزارے گا خداوند متعال اس کو ہزار جج، ہزار عمرہ اور ہزار ایسے جہاد کا ثواب عطافر مائے گا جو اس نے رسالت مآب کی معیت میں کیا ہو۔

379

ہر نبی ، ہروصی ، ہرصدیق اور ہرشہید کی شہادت کا اجراس کوعطا فر مایا جائے

راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیار ہوئے تو اپنے خادم ہے کہا کہ کی شخص کوروضہ اطہرامام حسین پر جیجو کہ میری شفاء کے لیے دعا کرے۔ میں بابرآ یا اور ایک شخص سے مولا کی بی خواہش بیان کی تو وہ شخص مان گیا اور کر بلا میں مظلوم كربلاً كروضه برجانے كے ليے تيار ہوگيا ليكن اس نے ايك سوال كيا كرامام حسين بھی امام ہیں اور امام جعفر صادق بھی امام ہیں پھر مجھے وہاں دعاکے لیے کیوں بھیج رہے میں؟ میں نے واپس آ کر اس سوالی کا سوال آپ کی خدمت میں وہرایا تو آپ نے فر مایا: وہ چے کہدر ہا ہے کہ میں بھی امام ہوں اور وہ بھی امام بیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں کو دعا کی قبولیت سے سرفراز فرمایا ہے اور قبرمطہر امام حسین ان مقامات میں سے ے۔ پھر امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مظلومانہ شہادت کے عوض انہیں چندامورخصوصی طور پرعطافر مائے ہیں۔امامت ان کی اولا دہیں رکھی گئی ہے۔ان کی قبراطبر کی خاک کے اندر شفا عطا فرمائی ہے اور ان کی زیارت کے آئے اور جانے میں جتنا عرصہ لگتا ہے وہ زائر کی عمر میں محسوب نہیں ہوتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہارے ہرمحت کو چاہے کہ مظلوم کربلاحفرت امام حسین کی قبر اطبر کی زیارت ر کے کیونکہ ان کی قبراطیم کی زیارت کرنے والا نا گہانی حادثات سے محفوظ، پانی میں

### چھیالیسویں مجلس زیارت حسین کے فضائل

عن الرّضاً أنهُ قال من توك السّعى فيي حوائيجه يؤم عَاشُورًا قضى اللّهُ عزّوجلً حوائج الدُّنيا والآخِرة .
حضرت امام رضا عليه السلام ہے مردی ہے کہ جو تخص روز عاشور اپی حاجات کے لیے سعی نہ کرے الله تعالی اس کی دنیوی اور اخروی تمام حاجات کو برلائے گا۔ جومومن اس دن کوروزغم قرار دے گا خدا روز قیامت کو اس کے لیے روزفر حت و آرام قرا دے گا۔ جس شخص نے روز عاشور کو روز برکت مجھ کر دنیاوی مال ودولت کو گھر میں ذخیرہ کیا خدا اس میں ہرگز برکت نہ دے گا اور روز قیامت اس کو برنید بن معاویہ عبدالله بن زیاد اور عمر بن سعد کے ساتھ محشور فرمائے گا۔

پس ہرمؤمن کواس روز دنیا کے کسی کام میں مشغول نہ ہونا چاہیے۔ اپنے گھر
میں صف ماتم بچھانی چاہیے اور مظلوم کربلاً پر اس طرح رونا پیٹنا چاہیے جس طرح کوئی
مال اپنے جوان بیٹے کی موت پر روقی پیٹی ہے۔ جب کوئی مؤمن دوسرے مؤمن سے
ملے تو مظلوم کربلاً کی شہادت کی تعزیت پیش کرئے۔ ہرمؤمن پرلازم ہے کہ دوریا
نزدیک سے زیارت امام حسین بجالائے اور دورکعت نماز زیارت بھی ادا کرے۔ اس

کہ روزع فہ اللہ تعالی پہلے زائرین امام حسین پر نظر کرتا ہے پھر جاج کرام پر کیونکہ جج پر آنے والوں میں ولدالز نانہیں ہوتا کیونکہ قبر حسین پر ولدالز نانہیں جاسکتا۔

امام حسین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جوشخص میری شہادت کے بعد میری قبر کی زیارت کو آئے گا میں روز قیامت ضرور اس سے ملاقات کروں گا وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔

امام حسین کی زیارت کے فضائل بے شار ہیں یہاں صرف مؤمنین کی رغبت کے لیے چندایک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

ألا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ

소소소소

ڈوب کر مرنے سے محفوظ ، آگ میں چلنے سے محفوظ ، مکان کے گرنے سے محفوظ اور درندے کے بھاڑ کھانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

امام موی کاظم فرماتے ہیں کہ جوشخص معرفت کے ساتھ امام حسین کی زیارت کرے خدااس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین کی قبر کی زیارت قصد قربت سے کرے اور اس کے دل میں خود نمائی کا قصد نہ ہووہ مومن گناہوں کی آلودگ سے اس طرح پاک ہوجاتا ہے جس طرح دھلنے کے بعد کیڑا پاک صاف ہوجاتا ہے اس طرح کام گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور زیارت کے لیے ہر قدم کے بدلے عمرہ کا تواب ماتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ مظلوم کربلاً کی قبر اطہر کے زائر کے پیینہ سے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے پیدا فرما تا ہے جو قیامت تک اس زائر کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جوشخص مظلوم کربلاً کی قبر اطہر ک زیارت نہ کرے (وسائل کے دستیاب ہونے کی صورت میں) اور ای حالت میں مر جائے تو وہ ناقص الایمان اور ناقص الدین مرا اور اگر اپنے (نیک) اعمال کی وجہ سے بہشت میں جائے تو زائرین ہے کم درجہ میں ہوگا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جوشخص جج بیت اللہ بجالائے لیکن آپ کی قبر اطہر کی زیارت نہ کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق کو ترک کیا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جومومن روز عرفہ مظلوم کربلاً کی قبر مطہر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہزار جج اور ہزار عمرہ کا تو اب عطا فرمائے گا جو جناب رسول کا نات اور امام آخر الزمان کی معیت میں بجالایا ہو نیز آپ نے فرمایا

Presented by: www.jafrilibrary.com

Presented by: www.jafrilibrary.com

### سینتالیسویں مجلس امام سجاڈ کے فضائل ومصائب

383

فِي الْبِحَارِ أَنَّ عَلِيِّ بُنِ الْحُسَيُنِ ۗ وُلِدَ فِي الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ.

بحارالانوار میں ہے کہ آسان ولایت کے چوتھے تاجدار حفرت امام زین العابدین بروز جمعہ المبارک پندرہ جمادی الاولی کو مدینہ منورہ میں متولد ہوئے۔اور ۲۵محرم من ۹۵ھ میں زہر سے شہید ہوئے۔

آپ کا نام نامی علی کنیت ابو محد اور ابوالحن تھی۔ مشہور القابات میں سے زین العابدین ،سید الساجدین ، امین اور بکا (یعنی زیادہ رونے والا) ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ایران کے مشہور بادشاہ یز دگرد کی بیٹی جناب بی بی شہر بانو ہیں اور آپ کے والد گرامی امام حسین ہیں۔ آپ زہر وتقوی ،لباس و طعام اور فصاحت و بلاغت میں اپنے جدیز رگوار جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے مشابہ تھے۔

آ پ معمولی کھانا تناول فرماتے اور کھر درالباس زیب تن کرتے تھے۔رحم ولی آپ کا خاص وصف تھا۔ آپ رات کی تاریکی میں اپنی پشت مبارک پر آٹا، روٹیاں، اور لکڑیاں رکھ کرفقرا، مساکین، بقیموں اور بیواؤں کے گھر رکھ آتے اور ان کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی ۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو بھر ان لوگوں کو پتہ چلا ہے ہمارے مددگار



Presented by: www.jafrilibrary.c

اعضاء اس قدر سخت ہو جاتے تھے کہ ہر سال ان کوچھری سے کا ٹنا پڑتا تھا۔ جب آپ تجدہ کرتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی رایش اطهر آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ اور مجدہ میں عرض کرتے میرے اللہ میرے مالک! تیرا بیادنا سابندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ خدایا اس مشکل آمر کومیرے لیے آسان فریا۔

جب آپ نماز میں مشغول ہوتے تو پھر آپ اور کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے خواہ بلانے والاز ورزورے بلاتا رہتا۔

روایت میں ہے کہ ایک رات آپ نماز تہجد میں مشغول سے کہ شیطان اڑو ھے کی صورت میں آپ کی طرف بوسے لگالیکن آپ مطلقا اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ پس اس ملغون نے آپ کی ایک انگی اپنے منہ میں لے لی اور اسے خوب چبایا لیکن اس عاشق الہی کو بالکل پیتہ نہ چلا اور تکلیف کا اصلاً احساس نہ ہوا یہ منظر د کھے کر غیب سے آ واز آئی اُنٹ زَینُ الْعَابِدِینَ حَقًا حقیقت میں آپ عبادت گزاروں کی زینت بیں اور ای بنا پر آپ کا یہ لقب مشہور عام ہوا۔

روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک بیٹا کنویں میں گر گیا۔ گھر میں رونے پٹنے کی آ واز بلند ہوتی رہی الیکن آپ عبادت خدا میں مشغول رہے۔ بعد میں اس بٹے کو زندہ سلامت نکال لیا آپ نے بھی اپنے غلاموں اور کنیزوں کو کئی قصور پر نہیں ماراتھا بلکہ اس ابٹنی کو جس پر آپ نے بائیس جج ادا فرمائے تھے بھی ایک تازیانہ تک نہ ماراتھا۔

روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کی شخص نے آپ کو بہت برا بھلا کہا اور کی سخت کلمات کے لیکن آپ مع اصحاب کے اس کے گھر گئے اور فر مایا:

"اعبد خدا! جو کچھ تونے میرے بارے میں کہا ہے اگروہ سے تھا تو میں خدا

اور غم گسار علیٰ بن الحسین تھے۔ جب آپ کو عسل دیا جانے نگا تو لوگوں نے دیکھا کہ وزن اٹھانے کی وجہ ہے آپ کی پشت مبارک پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔

ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں گئے تو دیکھا کہ کشرت عبادت کی وجہ ہے آپ کی حالت متغیر ہے۔ شب بیداری کی وجہ ہے آپ کے چہرے کا رنگ زعفران کی مانند ہے کشرت جود کی بنا پر پیٹانی پرنشانات میں اور قیام و رکوع کی وجہ ہے آپ کی ٹاگوں پر ورم ہیں۔

امام محمد باقر آپ کی بید حالت دیم کررونے گے۔ مولاً کو ان کے رونے کا سبب معلوم تھا کہ میری محبت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پس آپ نے فر مایا کہ ذرا وہ کتاب اٹھا کر لانا جس ہیں سید الوصین امام المتقین امیر المونین علی ابن ابی طالب کی عبادت کا حال ندکور ہے۔ چنا نچہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ کتاب لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے اس میں سے بچھ با تیں ان کی عبادت گزاری کی سنا کیں اور پھر فر مایا:

بوئے۔ آپ نے اس میں سے بچھ با تیں ان کی عبادت میں امیر المونین جیسی مشقت بھلا کس کی عبال ہے کہ خداوند تعالی کی عبادت میں امیر المونین جیسی مشقت کا متحمل ہو سے:

روایت میں ہے کہ جب آپ وضوفر مانے لگتے تو آپ کے چرہ اقدی کا رمگ زردہ ہو جاتا۔ جب آپ اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا:

(ایک عبد خدا کا رنگ کیے کیوں نہ ہو جو رب جلیل کی بارگاہ میں حاضری کا طلب گار ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ مصلی عباوت پر کھڑے ہوتے تو خضوع وخشوع کا یہ حال ہوتا کہ آپ نازک می شاخ کی مانزد لرزتے تھے اب شب و روز میں ہزار رکعت نماز ادا فرماتے۔ اور آپ کا حال یہ ہوتا جسے کوئی ادنی ناام رب جلیل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ کثرت عبادت و بحدہ کی وجہ سے آپ کے ناام رب جلیل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ کثرت عبادت و بحدہ کی وجہ سے آپ کے ناام رب جلیل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ کثرت عبادت و بحدہ کی وجہ سے آپ کے ناام رب جلیل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ کثرت عبادت و بحدہ کی وجہ سے آپ کے

Presented by: www.jafrilibrary.con



" مفصل جاننا جائے ہو یا مجمل؟ اس نے عرض کیا بطور اختصار بتا دو۔ تو اس کنیر نے کہا "جب ہے میں ان کی کنیری میں آئی ہوں رات کو بھی می نے ان کے ليے بستر نہيں بنايا كيونكه آئ سارى رات عبادت من مصروف رجے بين اوردن كوآئ ك سائے بھى كھانانہيں ركھا كيونكرآت روزے سے ہوتے ہيں ۔اور افطار كے وقت جب آیا کے سامنے یانی اور کھانا لے کر جاؤں تو آب اے دیکھ کرروتے ہیں اور

"افسوس صد افسوس! مير عد برر رگوارتشند لبشبيد بول اور مي شندايائي پیوَل۔ پھراس قدر روتے کہ آنسواس یانی اور کھانے پر گرنے لگتے۔ (اوروہ ان

آلاً لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ



کو اشارہ کیا ہی مواا جولقہ تو ڑتے جادوگر جادو سے اسے اڑا دیتا۔ بیدد کھ کر ہارون اور اس کے دفقا ہنتے گئے۔ اس کے دفقا ہنتے گئے۔

جب مولاً نے اس جادوگر کی گتاخی مشاہدہ کی تو آپ نے قالین پر بے جو موسے شیر کوآ واز دی یا اسداللہ خدعدواللہ اے اللہ کے شیراس دشمن خدا کو کھا جا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ شیر زندہ ہوا اور اس جادوگر کو چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ یہ منظر دیکھے کر ہارون اور اس کے رفقا ، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا:

"اے ابوائشن خدا کے لیے اس شیر کو تھم دیجئے کہ اس مخص کو اگل دے۔ رہم کرنا آپ کے خاندان کا شیوہ ہے۔ بین کرآپ نے فرمایا:

''ہارون اگر حضرت مویٰ کے عصانے وہ جاد وگر اگل دیئے ہوتے تو میں بھی ابیا کر دیتا۔ پس اس کا دوبارہ زندہ ہوناممکن نہیں۔

ایک مرتبطی بن یقطین جو که آپ کا حب دار اور ہارون کا وزیر تھا نے خط

کھا کہ مولا پاؤں کا مسح کرنے یا دھونے کے بارے میں لکھ بھیجیں تا کہ میں اس پر عمل

گروں ۔ یہاں اس مسکلہ پر بحث ہورہی ہے۔ پس جواب میں آپ نے لکھا کہ بچھ پر

ازم ہے کہ تین مرتبہ کلی کرو تین مرتبہ ناک میں پائی ڈالو، تین مرتبہ مند دھوؤ۔ تین مرتبہ

داڑھی میں خلال کرو۔ تین بار بازہ دھو، تین بار کانوں کے ظاہر و باطن کا مسح کراور پھر

قین بار پاؤں دھوؤ۔ اور اس کے خلاف ہر گزنہ کرنا۔ علی بن یقطین ای طرح وضوکر نے

اگا۔ ادھر ہارون کے مصاحبین ہروقت اس سے کہتے کہ علی بن یقطین رافضی ہے اس کو

نگال دو ۔ پس اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ ملی بن یقطین وضو کسے کرتا ہے۔ چنا نچہ

بارون اور اس کے رفقا ، تیپ کراس کا وضود کھتے رہے ندگورہ طریقے ہے وضود کھے کراوں یارون نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ یہ شیعہ نہیں ہے۔ لوگ سب بھوٹ ہو لیتے ہیں۔ ابھی یہ

## اڑ تالیسویں مجلس امام موسیٰ کاظم کے فضائل ومصائب

فِى الْبِحَارِ اَنَّ مُوسَى ابُن جَعْفَرٍ وَلِدَ بِمَنْزِلٍ بَيْنَ الْمَلَةِ والْمَدِيْنَة يُقَالُ لَهُ ابْوُاء لتبع مِنْ صَفَرٍ سَنَةً ثَمَانٍ وَ عِشْرِيْنَ • وَمَائَةَ مِنَ الْهِجُرَة.

بحارالانوار میں مروی ہے کہ امام جن و بشر حضرت موٹی بن جعفر سات صفر ۱۲۸ ھے کو مکہ و مدینہ کے درمیان ربوا کے مقام پرمتولد ہوئے اور ۲۵ رجب ۱۸۳ھ کو سندی بن شاکم گی قید میں بغداد میں زہر کے اثر سے آپ کی شہادت ہوئی۔

آپ کا اسم مبارک موگ ، کنیت ابوالحن اور مشہور القاب صالح کاظم ، صابر ،
امین اور زین الجبیدین ہیں۔ اپ زمانہ میں علم وحلم ، زمد وتقوی میں آپ کا کوئی ثانی
نہیں تھا۔ بلکہ آپ اپ زمانے میں تمام اوصاف و کمالات میں سب سے افضل
واشرف اور برتر تھے۔

عیون اخبار الرضامیں علی بن یقطین سے منقول ہے کہ ہارون الرشید نے اپنی محفل میں ایک شعبدہ باز ساحر کو بلایا تا کہ وہ اپنے جادو سے آپ کو عاجز اور نادم کر ہے۔ پس ہارون نے اپنے دستر خوان پر اپنے قریب آپ کو جگہ دی اور اس سا حر

Presented by: www.jafrilibrary.com

مولانے فرمایا:

میتب میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تو میرے لیے دروازہ کھولے اور نہ ہی میں اس کامختاج ہوں۔ اتنا کہہ کر آپ نے کچھ پڑھاتو ساری زنجیریں گر پڑیں اور دروازہ خود بخو دکھل گیا آپ میری آ تکھوں ہے اوجھل ہوگئے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا میں کہ آپ واپس اپنی جگہ پر آ گئے اور وہ زنجیریں پہن لیس اور مجھے فرمایا

میتب آج رات میں اپ مالک کے پاس جارہا ہوں تہہیں صرف ہے کہ با میں تجھ سے پانی طلب کروں اور میر ہے جسم کا رنگ بدل جائے تو سمجھ لینا کہ تیراامام اس دنیا سے چل بسا۔ پس میر ہے مرنے کی اطلاع اس وقت تک کسی کونہ قرینا جب تک میرا بیٹا امام رضا یہاں سے نہ چلا جائے۔ میں نے حکم کی قبیل کی ۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ دارفانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ پس میں آپ کی مفارقت پر بہت دویا۔ میں نے آپ کی مفارقت پر بہت ردیا۔ میں نے آپ کی رحلت کی خبر سندی بن شا کہ کو دی تو وہ ملعون میر ہے ساتھ قید خانہ میں آیا اور آپ کی موت کی تھندیق کی۔ ان بد بختوں نے آپ کی لاش اٹھائی اور ساتھ ساتھ کہتے ہے۔

"ا پ لوگو! بیر رافقیون کے امام کی لاش ہے جس نے دیکھنی ہود کھے لے۔ وہ اتنی ذلت سے لاش اٹھائے لے جارہ خصے اور آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ رہے تھے کہ جن کے بیان سے دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ پس اس مظلومیت کے ساتھ مولا نے دنیا فانی سے کوچ فر مایا۔

الا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

수수수수

امتحان ختم ہوا ہی تھا کہ امام موی کاظم کا قاصد پہنچ گیا اور مولا کا فرمان پہنچایا کہ آج کے بعد اس طرح وضو کرنا جس طرح حکم خدا ہے اور ساتھ ہی وضو کا طریقہ بھی بتا دیا۔ پس علی بن یقطین آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے وضو کرنے لگا۔

بحار الانواريس ب كدايك مرتبه بارون الرشيد مدينه منوره كيا اور امام موى كاظم كوات جدك روضه اطهر پرنماز پر صے ديكھا تو دلى عدادت كى بناء پراپے ساہيوں ے کہا: انہیں قید کرلو پھر حالم بھر میسیٰ کے پاس بھیج دیا کہ انہیں قید میں رکھو۔اس بد بخت نے آپ کوایک تنگ وتاریک کرے میں قید کر دیا۔ وہ کرہ ہر وقت مقفل رہتا سوائے دو وقت کے ایک جبآپ نے وضوکرنا ہوتا 'دوسرے جب وقت افطار ہوتا۔ اس کے بعداس معون نے آپ کو حاکم بغداد فضل بن رہیج کے پاس بھجوا دیا اور حکم دیا کہ آپ کوقید سخت میں رکھو۔اس نے مولا کو زنجیروں میں باندھ کر پہلے ہے بھی تنگ کمرے میں قید کر دیا ۔مولا اس شدید تکلیف کے باوجود دن کوروزہ رکھتے اور رات کوعبادت خدا میں مشغولی رہے اور صبر وشکر کے سواکوئی کلمہ زبان اقدس پر جاری نہ کرتے۔ ہارون نے کئی بار کوشش کی کہ آپ کو دوران قید تکوارے شہید کروا دے جب بسیار کوشش کے باوجود ایسانه کرسکاتو دروغه زندان سندی بن شامک کوهم دیا که زهردے کرانہیں ہلاک کر وے ۔اس ملعون نے الیا ہی کیا ۔آپ اس زہر سے علیل ہو گئے تین شب وروز آپ

میتب کہتا ہے کہ میں زندان کا کلید بردار اور گران تھا۔ تیسری شب امام موی کاظم نے مجھے بلوایا اور کہا میتب میں آج رات مدینہ جانا چاہتا ہوں ۔میتب کہتا ہے میں نے عرض کیا یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ کیونکہ میں اکیلا تو یہاں پرنہیں ہوں، دوسر الوگ بھی نگرانی کررہے ہیں اگر میں دردازہ کھول بھی دوں تب بھی آپنہیں جا سکیں گے۔

Presented by: www.jafrilibrary.com

Presented by: www.jafrilibrary.com

انچاسویں مجلس

#### امام رضاً کے فضائل ومصائب

آ شویں تاجدار ولایت حفرت امام رضاً ۱۱ ذی قعدہ ۱۵۳ه کو مدیند منورہ میں ظہور پذیر ہوئے۔ آپ کا نام نای اسم گرای علی گئیت ابو الحق مشہور القابات صابر، رضی، وفی اور رضا ہیں آپ کی انگشتری پر ماشاء اللہ لاحول وقوۃ الا باللہ کندہ تھا۔
فی عُیُونِ اَخْبَارِ الرِّصَا قَالَ اَمِیْرُ الْمُومِنِیْنَ سَیُقُتَلُ وَلَدِی فِی اَرْضِ طُوسِ اِسْمُهُ اِسْمِی وَاسِمُ اَبِیٰهِ اِسْمُ ابْنِ عِمْرَانَ مُوسی.
فَمَنُ ذَارَ فِی عُربِتِهِ غَفَرَ اللّهُ ذُنُوبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَاجَّرُ وَلَوُ كَانَتُ مِثْلُ عَدِ النَّجُومِ وَقَطُرَاتِ الْاَمْطَارِ وَاَوْرَاقِ الْاَشْجَارِ کَانَتُ مِثْلُ عَدَدِ النَّجُومِ وَقَطُراتِ الْاَمْطَارِ وَاَوْرَاقِ الْالشُحَارِ عَون اخبار رضا میں امیرکا تات ہے منقول ہے کہ عنقریب طوی میں عیون اخبار رضا میں امیرکا تات ہے منقول ہے کہ عنقریب طوی میں میرا ایک بیٹا شہید ہوگا جو میرا بمنام ہوگا اور اس کے والدگرامی کا نام میرا ایک بیٹا شہید ہوگا جو میرا ہمنام ہوگا اور اس کے والدگرامی کا نام عمران کے بیٹے والا یعن مولی ہوگا۔

پس ہمارے حب داروں میں سے جو ان کی قبر اطہر کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ معاف فرمائے گا خواہ وہ آسان کے ستاروں ، بارش کے قطروں اور درختوں کے بتوں جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔

عیون آخبار رضا میں خود امام رضا مے مروی ہے کہ جس نے طوس میں میری زیارت کی گویاس نے رسول کا نئات کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور اللہ تعالی سے ہزار جج اور ہزار عمر ہ مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں اور ہمارے آباء واجداد روز قیامت اس کے شفیع ہوں گے۔

Presented b



مدینہ کے ہرگھر میں ایسا کہرام بیا ہوا گویا مدینہ کے درود ہوار گریئیں گے۔ مولا نے
اپ اقربا کواکٹھا کیا ان سے ملے اور ان میں بارہ ہزار دینارتقیم کئے۔ اور فرمایا:
میں تم سب کواللہ کے حوالے کرتا ہوں آج کے بعد پھر ملاقات نہ ہوگ۔'
مولا ایک ایک کو رخصت کرتے اور روتے رہے۔ سب عزیز و اقارب کو
دداع کرنے کے بعد سب کوروتا پیٹتا چھوڑ کرآپ قبر رسول کا کنات پرآئے اور کافی دیر
قبرے لیٹ کرروتے رہے۔

راوی کہتا ہے کہ مولا قبراطمر کو وداع کرے بابرآتے پر شدت جذبات سے واپس جا كرقبر سے ليث جاتے - كئى بارآ پ نے ايے بى كيا پھر بدى حرت وياس سے قبراطبرے دداع ہوئے اور بلندآ ارے روتے ہوئے خراسان کے لیے عازم سفر ہوئے۔ جب آپ طوس کے قریب پہنچ تو مامون الرشید نے ظاہر داری کے طور پرار کان حومت کے ساتھ شہر کے باہر آپ کا استقبال کیا۔ اور ظاہری طور پر برے عزت واحرّام كے ساتھ آپ كو لے كرشم ميں آيا۔ پر چندون بعد كما: اے فرزندرسول! خلافت آپ کاحق ہے لہذا آپ خلافت سنجالیں آپ نے قبول نہ فرمائی اس نے پھر کہا اجھااگرآپ خلافت قبول نہیں فرماتے تو میرے ولی عہد بن جاکیں آپ نے فرمایا: مامون تیری ولی عہدی اس مخف کوزیا ہے جس نے تیرے بعد زندہ رہنا ہے بھلا وہ شخص ولی عہد کیے بن سکتا ہے جوغریب الوطن تھے سے پہلے زہرے شہید كردياجائ اورزين وآسان اس كى مظلوميت برآنو بهائي - پس بين كروه ملعون غضبناك بهوكيا اوركها:

 پس جس مؤمن نے ان کی زیارت کی ان کے جن امامت و ولایت کا اعتراف کرتے ہوئے روز قیامت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر داخل بہشت کروں گا۔ اگر چداس مؤمن نے گناہان کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو۔ راوی کہنا ہے کہ میں نے عرض کیا مولا ان کے حق کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا۔وہ یہ ہے کہ آ دمی اقرار کرتا ہو کہ وہ امام معرفت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا۔وہ یہ ہے کہ آ دمی اقرار کرتا ہو کہ وہ امام منصوص من آللہ بیں اور ان کی اطاعت فرض ہے۔ بس جو میرے اس مینے کی اس شرط کے ساتھ زیارت کرے گا اللہ تعالی کوستر ہزار ایسے شہداء کے برابر تواب عطا فرمائے گا جنہوں نے رسول اکرم کے ساتھ جہاد میں حصد لیا ہو۔

بن اخبار رضات میں خود امام رضا فرماتے ہیں کہ جس نے عالم غربت میں میری زیار ت کی اللہ تعالیٰ اے لاکھ شہید، لاکھ صدیق، لاکھ جج، لاکھ ممرہ، اور لاکھ مجاہد کا ثواب عطا فرمائے گا۔اللہ تعالیٰ روز قیامت اے ہمارے ساتھ محشور فرمائے گا۔اور جنت میں وہ ہمارے ساتھ اعلیٰ درجات کا حال ہوگا۔

/.jafrilibrary,com

ار بار بار ان کی پیشانی چو متے تھے۔ پھرانہیں اپنے ساتھ لٹا کر کچھ باتیں کیں جنہیں میں مطلقانہ مجھ سکا۔ اس کے بعد آپ راہی جنت ہوئے گویا آپ صرف اپ فرزند کی آ مد كے منتظر تھے۔ امام محمد تقی " ان كى وفات حسرت آيات پر بے قرارى سے بات بابا! بائے بابا! کہتے ہوئے روتے تھے کہ میرا جگر پھٹا جار ہاتھا۔ اور ایسے لگتا تھا کہ درو دیوار ے رونے کی آواز آربی ہے۔ پس آپ نے خود اپنے والد گرامی کو عسل دیا حنوط کیا عنی بہنایا۔ تابوت میں رکھ کرآپ پر نماز جنازہ پڑھی اور پھرآپ کی لاش اطهر کوای طرح بستر برلنا دیا۔ پھر یکا یک امام محد تقی میری نظروں سے اوجھل ہوگئے۔ اس کے بعد جب مامون کو آپ کی وفات کی خبر پینجی تو اس نے کمال عیاری سے اپنے رفقاء کے ساتھ بلند آوازے رونا شروع کیا۔ مامون نے اپنا گریبان جاک کیا اپ منہ پ طمانچے مارے انہیں عسل و کفن دیا اور ار کان حکومت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کی شبادت کی خبرین کرطوی کے برگھرے رونے پیٹنے کی آوازیں آرہی

کتاب بحار الانوار میں منقول ہے کہ امام رضا کی ہمشیرہ فاطمہ کو آپ ہے بہت مجت تھی ۔ وہ آپ کی جدائی میں دن رات روتی رہتی تھیں پھر بھائی کے مفارت کے فم ہے مغلوب ہو کر ان کی ملاقات کے لیے عازم طوس ہو کیں۔ سفر گی صعوبتیں برداشت کرتی ہوئی جب شہر سارہ میں پنچیں تو بھار ہوگئیں ۔ اہلیان شہر ہے پوچھا کہ برداشت کرتی ہوئی دور ہے ؟ لوگوں نے بتایا دس فریخ ۔ آپ نے فرمایا ،'' مجھے تم تک پہنچا بیال ہے تم کتنی دور ہے ؟ لوگوں نے بتایا دس فریخ ۔ آپ نے فرمایا ،'' مجھے تم تک پہنچا رو۔ پس جب آپ شہر تم کے تر یب پنچیں ادر پی خبر اہل تم تک پہنچی تو سب اشراف تم اب کے استقبال کے لیے شہر ہے باہر آئے اور قم کے حاکم مویٰ بن خزرج کمال ادب آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور قم کے حاکم مویٰ بن خزرج کمال ادب آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور قم کے حاکم مویٰ بن خزرج کمال ادب

تشویش ہوئی اور مامون کو سخت ست کہا۔ اوراس نے آپ کے قبل کا وعدہ لیا۔ پس وہ ملعون ہمیشہ آپ کے قبل کے در بے رہتا اورا سے موقع کی تلاش میں رہتا کہ کی نہ کسی طرح امام رضا کو شہید کر دے۔ ایک روز اس نے اپ رفقاء ہے کہا کہ نماز تہجد کے دوران ان کوقتل کر دیا جائے۔ چنامچہ وہ ایک رات شمشیر بکف آپ کے جمرہ میں داخل ہوئے لیکن ان کو دیکھ کرسب تھر تھر کا بہنے گے اور کسی کو آپ کے قبل کی جرات نہ ہوئی حالانکہ آپ اس وقت بحدہ کی حالت میں تھے پس وہ نامراد واپس لوٹ آئے۔ حالانکہ آپ اس وقت بحدہ کی حالت میں تھے پس وہ نامراد واپس لوٹ آئے۔ جب وہ بد بخت سی اور طرح آپ کوشہید نہ کرسکا تو ایک ون انگوروں میں زیر ملوایا اور آپ کے سامنے چیش کیے اور کہا:

''اے علی ابن موی ! کھاؤیہ بہت قیمتی اور نفیس انگور ہیں۔ آپ نے انگوروں کی طرف دیکھااورسب کچھ مجھ کر فر مایا:

امون جنت کے انگور ان ہے کہیں خوش ذاکقہ ہیں۔ لیکن اس نے بہت اصرار کیا تو مولا نے چند دانے کھالیے۔ زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا آپ گرتے پڑتے واپس لوٹ آئے۔

ابوصات کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت اذیت اور تکلیف میں ویکھا آپ
اس زہر کے الر سے بسر پر ماہی ہے آب کی طرح ترب ہے تھے۔ اور کی کروٹ آپ
کوچین نہ آتا تھا۔ پس مولا نے مجھے فرمایا کہ ابوصلت دروازہ بند کر دو میں نے آپ کے
علم کے مطابق دروازہ بند کر دیا۔ میں صحن خانہ میں کھڑا آپ کی مظلومیت پر رور ہاتھا
کہ اچا تک میں نے صحن میں ایک سات سالہ بچے کو دیکھا جو نہایت خوب صورت اور
امام رضا کے ہم شکل تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت
امام جوار ہیں۔ پس وہ شاہزادہ عالی وقار روتے ہوئے آپ کے فجرہ میں داخل ہوا۔
امام جوار ہیں۔ پس وہ شاہزادہ عالی وقار روتے ہوئے آپ کے فجرہ میں داخل ہوا۔

Presented by: www.jaffilibrary.com

میں ماتم داری ہور ہی ہے۔ ہر گھر ہے رونے کی آ دازیں آ رہی ہیں۔ تمام مردوزن نے
سیاہ لباس پہنا ہوا ہے۔ بیر حالت دیکھ کر جناب معصومہ نے پوچھا کہ شہر میں گون رئیس
فوت ہوگیا ہے۔ جس کے غم میں ساراشہر ماتم اور رونے میں مصروف ہے سب خاموش
ر ہے۔ پھر مخد ومد دارین نے فرمایا

تحقی ہمارے حق کی قتم ! مجھے بتاؤ کہ کون فوت ہوا ہے اور شہر میں کس کا ماتم ہو

رہا ہے؟ " جب معظمہ نے اصرار کیا تو وہ تمام لوگ رونے لگے۔ انہوں نے اپ

عما ہے اتار کر پھینک دیئے اور عرض کیا: "آ قا زادی ! کئی دن ہوگئے ہیں کہ مامون

ملعون نے آپ کے بھائی حضرت امام رضا کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ پس ہم اس بے

ملعون نے آپ کے بھائی حضرت امام رضا کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ پس ہم اس بے

کس غریب الوطن کی مصیبت پردورہ ہیں۔

راوی کہتا ہے کہ جب جناب معصومہ نے یہ خبرسی تو غش کھا کر گر پڑیں۔
جب افاقہ ہوا تو ہائے بھائی ا ہائے غریب! کہہ کررو نے لگیں۔ روتے روتے آپ بے
حال ہو جا تیں اور کہتیں ہائے بھائی! آپ کی شہادت کی خبہ سننے سے پہلے مجھے موت
کیوں نہ آگئی۔ سترہ دن تک آپ بھائی کا ماتم کرتی رہیں اورروتی رہیں اورسترہ دن
بعد آپ بھی بھائی کی جدائی میں رطات فرما گئیں۔ اس معظمہ کی رطلت سے شہر قم میں
ایک مرتبہ پھر قیامت بیا ہوگئی۔

الا لَعْنَهُ الله على القوم الطالمين وسَيُعلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الاَ لَعْنَهُ اللهِ على القوم الطالمين وسَيُعلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

